www.kitabmart.in



(عَقَل النَّاتِ قُولَان اوْرُمُسْ تَنذ رَوايَاتْ كَي رَوْشَني مِّين)

ملردوم

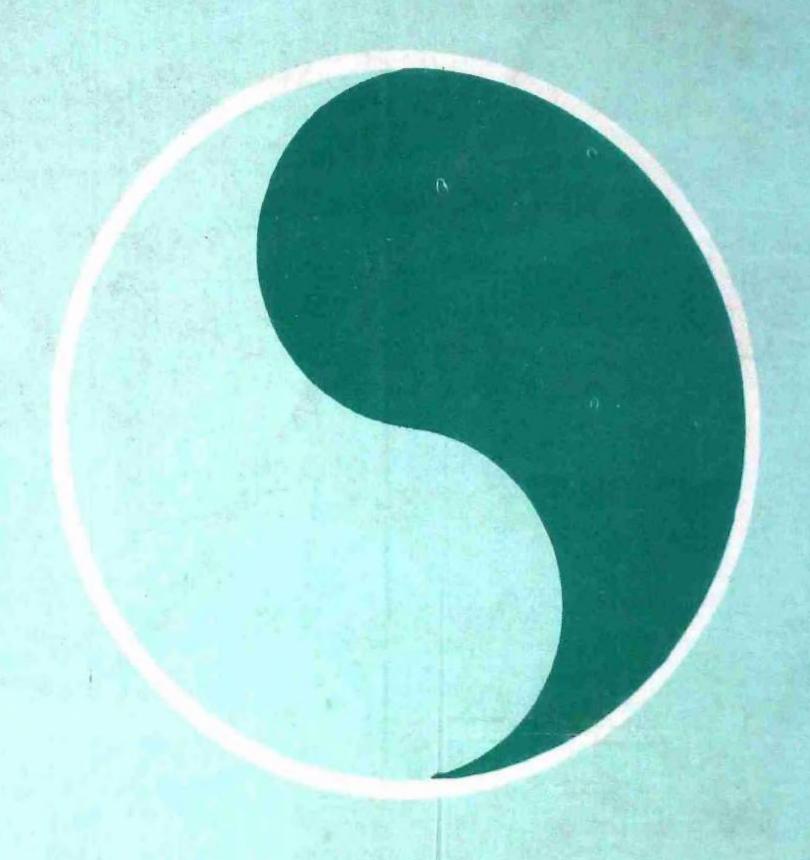

المنافق المنتقالية الم





www.kitabmart.in

| wwv  | v.kitabmart.in Date Date 2                                        |  |
|------|-------------------------------------------------------------------|--|
|      | SectionStatus                                                     |  |
|      | D.D. Class                                                        |  |
|      | NAJAFI BOOK LIBRARY                                               |  |
|      |                                                                   |  |
|      | 2000                                                              |  |
| 12.7 |                                                                   |  |
|      | (عَقْل الْبَاتِ قُر آنى اوْرُمَسَ تَنذ رَوايَات كَى رَوْشنى مَبن) |  |

تالبيت

محاسم صنفين

ترجمه

حجة الاسلام محد على فاصل

يك ازمط بوعات

المنافق المنا



خام كستاب : - به مسنفين بئيت عقيدن سياى ارتش جهوري سلى ايران سوحب مه : - به مسنفين بئيت عقيدن سياى ارتش جهوري سلى ايران كست است وحب مه : - جية الاسلام محمد على فاضل كست است : - بيج عفرصادق مصعبح ونزد بئي : - بيج عفرصادق مصعبح ونزد بئي : - بير سعيد حب د رزبدى نصعبح ونزد بئي : - دارالتقافة الاسلامية باكستان نعسا ون : - سازمان تبليغات اسلامي ايران نعسا ون : - سازمان تبليغات اسلامي ايران طبع اقلى : - صفر المظفر شام المحالي ايران خصيد اد : - سفر المظفر شام المحالية سنم وهموايم في داد : - سفر المظفر شام المحالية سنم وهموايم في داد : - سفر المطفر شام المحالية سنم وهموايم في داد : - سفر المطفر شام المحالية سنم وهموايم في داد : - سهر داد : - سهر داد : - سهر داد : - سفر المطفر شام المحالية و د داد : - سهر داد : -

رجملم حقوق محفوظ هين

صفح ٤ "ناصفحه ١٠٠ امامت عامريا ولابت قفيه (ضمیم) صفخ ۱۰۱ "ناصفح ۱۹۲ صفح ۱۹۳۰ "اصفح ۲۳۵





# ينش لفظ

نہایت سپاس گزار ہیں اس رتب ذوالجلال والاکرام کے جس نے ہمبی ولایت ائم معصوبین سے سرفراز فرایا۔
مکتب ناب محری ، کمت بلبسیت ، کتب تشیع در قیفت دین اف فطرت ہے جو فطرت اور علی ان سان عقائد " مکتب تشیع کے اس دعوے اور دوئ کی نرجان ہے جس ہیں ہالی عقائد کو عقل دفطرت اور قرآن وصریت کی کر خوان ہے جس ہیں ہالی عقائد کو عقل دفطرت اور قرآن وصریت کی کر خوان ہے ہے ہی کرکہ کتاب خصوصاً نوجوانوں کے لیے تحریر گائی کو سی بیان کیا گیا ہے ۔ کیونکہ کتاب خصوصاً نوجوانوں کے لیے تحریر گائی ہے ۔

اس لیے اس میں بنہا سے ساوہ بحث اور آسان زبان آستعال کی گئی ہے ۔

متاب کی خواد اوّل میں " توحیب" ۔ " عدل " ۔ اور " نہوت " کے موضوعات شائل نمنے اور آب جلد" دوم" ہیں " امامت " نموت " کے موضوعات شائل نمنے اور آب جلد" دوم" ہیں " امامت " موت " کے موضوعات شائل نمنے اور آب جلد" دوم" ہیں " امامت " نہوت " کے موضوعات شائل نمنے اور آب جلد" دوم" ہیں " امامت " نہوت " کے موضوعات شائل نمنے اور آب جلد" دوم" ہیں " امامت"

4

اور" معادیا قیامت " کے موصنوعات شامل ہیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ زمانہ عبیب فیبیت ام معصوم بج ہیں " حکومت ہسلائی" اور اسلائی معاشرہ کی تیاد و رمبری اور زعامت وسیا دن کے حوالہ سے امامت عامہ یا ولا بہت نقیبہ کو تحجی ضمیمہ کے طور پر شامل کیا گیا ہے ۔

ا وارہ امید کر" اہے کہ قارئین گرای کتاب سے منعلق اپنی قیمتی اوار سے مطلع فرایش گے۔
سے مطلع فرایش گے۔

www.kitabmart.in



## فهرست اساق

| 9    | امام ف                                        | بهلاسيق     |
|------|-----------------------------------------------|-------------|
| 14   | وجودٍ امام كا فلسف                            | دوسراسيق    |
| 44   | امام كى خصوصيات                               | تبسرا سبق   |
| 41   | امام کو کون مقرر کے ؟                         | جوتهاسبق    |
| 41   | مسيران اورامات                                | پانچواں سبق |
| 4    | امامت اورست برسول                             | جهٹا سبق    |
| 4 14 | مريث مز لت اور وعوت ذوالعشيرة "-              | سانۇارىسىق  |
|      | مريث تقلين" أور مريث "سفينه لوح "             |             |
| A .  | إره امام                                      | نواں سبق    |
| 9 -  | حصرت امام جهدئى، إربوان بيثيواا وعظم عالمصلح- | دسواں سبق   |

پہلاسیق امام

### امامت كى بحث كتي ستروع بونى ؟

ہم سب اجبی طرح جائے ہیں کر پنیر ہوسلام کی وفات کے بعد مسلمان دو دھ طول ہیں تقیم ہوگئے۔
ایک گروہ اس بات کا معتقد تھا کہ آنخفرت شے نیا کو لی جائین مقربہیں کیا بلکہ اپنی جائین کا معاملہ مسلمانوں پر جھپوڑ دیا کہ وہ خودی اسس کا انتخاب کر ہیں۔
اس گروہ کو " اہلسنت " کہتے ہیں۔
دور اگروہ اس بات کا معتقد تھا کر جس طرح بیغیم معصوم ہیں ای طرح ان کے جائے بین کو جمی ہرفتم کی خطا اور گناہ سے معصوم اور عظیم علم کا الک

ہونامیا ہے تاکہ وہ لوگوں کی روحانی اور مادی دولؤں طرح کی قیبا دت اور رہبری کرسنے اور اسسالم کی بنیادوں کی اچھی طرح حفاظت کرے اور اسے آگے جلائے۔
ان کا عقیدہ تھا کہ اسس طرح کے شخص کا تقریص فندای کی طرف سے اور اسس کے رسول سے ڈرلعبہ ہی ممکن ہوسکتا ہے ۔ اور آپ نے یہ کام کیا ہے ۔ اور علی علیا سے مار اینے جانشین کی حیثیت سے تعارف کرایا اور اس کا اعلان کیا ہے۔

اس گروہ کو" امامیہ " یا "مشیعہ" کہتے ہیں ۔
یہاں پر ہمارامقصدیہ ہے کہ" مسئلدا مامت " پرعفلی اور تاریخی
دلائل، قرآن آیات اور سنت سپنج ہر کی روشنی میں مجنٹ کریں ۔
دلائل، قرآن آیات اصل مجت کوسٹ روع کرنے سے پہلے چند لسکات کی طرف
توجہ مبذول کراٹا حزوری سمجھنے ہیں ۔

ا-آبامامت کی مجنت اختلاف بیداکرتی ہے؟

جون ہی مسئدا است کی بات سٹروع ہوتی ہے تو بعض لوگ فوراً کہدا شخصتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسی با تؤں کا نہیں ۔ آج کا دورسلما نوں کے ابتفاق اور استحاد کا دور ہے اور حبالث بن سیخیم کی بات اختلاف کا سبب بنتی ہے ۔ ہیں مشترک دخمن کا سامنا ہے ۔ ہیں اس سے مقابلہ کی کوسٹ ش کرنی جا ہے لہٰذا اختلافی مسائل کو نہیں جھیڑ تا جا ہیے بلکے صیبہ دنیت اور مشرفی اور معزبی سامراج کا مقابلہ کرنا جا ہیے۔

ليكن أس طرح كاطرز فكريقينيًا غلط م كبونكه:

اوّلَّ :

جوحبیبزاختلات اورانتثار کاسبب بنی ہے وہ منغصبا نہ اور منبر منطقی مجت اور کبنہ توڑی ٹر شنٹی لڑائی محبکڑے ہیں . کین منطقی دلائل پر مبنی مجت مباحثہ جو ہوتتم کے نعصب اور عناو

سے پاک صبیح دوستانہ ماحول میں انجام یائے ندھرف اختلاف انگیز ہی تنہیں بلکہ موجود

باسمى فاصلون كوكم كرتاا ورضنزكه نقاط كوتفوب بخشاب

خودابل سنت جار فرامب می تعقیم ہیں۔ حنفی ، منبلی ، شافنی اور مالکی۔ ان جار فرامب کا وجودان کے اختلاف کا سبب بہبی بن سکا۔ اورجب وہ کم از کم شیعہ فقہ کو یا بخوی فقہی فرمب کی جیٹیت سے شیم کریس تو بہت ہی مشکلات مل اور بہت سے اختلافات دور ہو سکتے ہیں۔ جبیبا کہ ان گرسٹ نزید مالوں میں اہلسنت کے مفتی اعظم ، مصر کی الازھر بوینورسٹی کے مربراہ سنت خید مالوں میں اہلسنت کے مفتی اعظم ، مصر کی الازھر بوینورسٹی کے مربراہ سنت خید مالوں میں اہلسنت کے درمیان اعلان است کی ہے اور فقہ سنت جد کی تا اور فرق می جینا ہے کی کوشش کی ہے اور فقہ سنت ہے درمیان اعلان کی ہے اور فقہ سنت ہے درمیان اعلان کی ہے اور فقہ سنت ہے درمیان اعلان کرے ملا اور مرحوم آیت الشر بروج دی ال تشمیر کے عظم کے عظم کی مربی السنت کے درمیان اور مرحوم آیت الشر بروج دی ال تشمیر کے عظم کے علی کا درمیا کی اور مرحوم کی تالیان کے درمیا کی اور مرحوم کی تا الشر بروج دی ال کے درمیا کی اور مرحوم کی تا اللہ دور دی کا الم کی دور میا کی اور مرحوم کی تا اللہ دور دی کی ال کی درمیا کی درمیا کی اور مرحوم کی تا اللہ دور دی کا الم کی دور میا کی اور مرحوم کی تا اللہ کی دور میا کی دور میا کی درمیا کی دور میا کی درمیا کی دور میا کی درمیا کی دور میا کی دور میا کی درمیا کی دور میا کی دور

چنانچان کے درمیان اور مرحوم آبۃ الشربروجر دی الکتیع کے عظیم مرجع کے درمیان دوستانہ مراسم برقزار ہوئئے ۔ شانٹا :

بھاراعفیدہ ہے کہ اسلام کی صبحے حملک دورے نامہب کی نیعے حملک دورے نامہب کی نیعے حملک دورے نامہب کی نیادہ دکھائی دئنی ہے۔

ہم دوسرے تمام اسلامی ندامب کااحزام کرتے بیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ بر فرمب شیعہ ہی ہے کہ جواسلام کے تمام ہیلی وں کاصحیح معنوں ہیں تعارف کواسکتا ہے اور کسلامی حکومت سے متعلق مسائل کا حل بیش کرسکتا ہے حب ابیا ہے تو کیوں زمم اپنی اولاد کو دلیل اور منطق کے ذریعے کسس بذہب کی تعلیم دیں ؟ اگر ہم نے ابیانہیں کیا تو آنے والی نسلوں کے ساتھ غداری ہوگی ۔

ہمارا ایمان اور نفین ہے کہ:
" بیغیر ٹے اپنا جائٹ بن مقرر کیا ہے ۔"
اور اگر اسس نظریہ کومنطق اور استندلال کے ذریعے بحث کا
محور ہے ایمانے تو کیا حرج ہے ؟
البتذاس بان کا خاص خیال رکھا حائے کہ کسی کے ذریع حذبان مجودے بائیں۔
نہونے بائیں۔

ثالثاً:

دشمنان اسلام نے وصدت اسلامی کو بارہ بارہ کرنے اور سیعدا ورئے کی آبس میں اطانے کے بیے اس فذر حجو ٹ اور افنزا برداز ایوں سے کام بیاہے کہ بہت سے ملکوں میں ان کوا بک دو مرے سے بالکل الگ تحفال کرد باہے۔ حب ہم فذکورہ طریقے سے مسئلہ امامت کو بیش کریں گے اور اس بارے میں شیعی عقا مُد کو بیان کریں گے اور ان کے دلائل کو کتاب اور سنت کی روشنی میں بیشن کریں گے تو معلوم ہوگا کہ شیعوں کے بارے میں دشمن کا بڑر سکیٹ اور حیوں کے بارے میں دشمن کا بڑر سکیٹ اور سنت کی حصول ہے ۔ اور ہما را زمش بعرب کی منترک وشمن ہمین آب میں میں رطانے کی فکر میں ہے۔

مثال کے طور بر

کچھ و صربیطے سعود ی وب کے جیدعلار میں سے ایک

عالم دین نے کہا تھا کہ

" بیں نے سُنا ہے کہ شبوں کے پاس وہ قرآن

منہبں ہے جو ہمارے پاس ہے ۔"

عورف رایا آپ نے ، دشن کا زہر طا بروسپگنڈا کہا ں تک جاہینجا

ہے اور کیا گئ کھلار ہا ہے ؟

حالا تکہ اگر ہمارے المسنت بھائی ایران تشریف لا بئی اور

گھروں اور سے دوں میں موجود قرآن مجبد کے نسخوں کو اپنی آنکھوں سے ملافظہ

فرایش تو معلوم ہوگا کہ :

" سشیعہ اور سُنی کے قرآن ہیں کوئی فرق نہیں ہے !!

بنابر ہی جیسیا کہ ہم کہ چکے ہیں امامت کی بحث بھی اسلامی وحدت

بنابر ہی جیسیا کہ ہم کہ چکے ہیں امامت کی بحث بھی اسلامی وحدت

نہایت ہی موثر شاہت ہوگی۔

نہایت ہی موثر شاہت ہوگی۔

### ٢- امامت كيا ج؟

"امام" مبباکہ اسس عنوان سے ظاہر ہے" مسلمانوں کے بیشوااور رامبر" کے معنی میں آیا ہے۔ اور ذرم بسید کے اصول عقائد کے مطابق" امام معصوم " اسے کہا جا تہ ہے جو تمام امور میں بیغیر کا جانشین مجواس فرق کے ساتھ کے بیغیر میں مذمب کا محافظ اور نگہب ن ۔ کورا مام اس مذمب کا محافظ اور نگہب ن ۔ بیغیر میں مذمب کا محافظ اور نگہب ن ۔ بیغیر سے مامل کرتا ہے جس کے بیغیر سے علم حاصل کرتا ہے جس کے علم کا مقابلہ دنیا کا کوئی دور االنان نہیں کرسکتا ۔

سنبی کات نظرے امام معصوم فظط اسلامی حکومت کا سربراہ اور البنا ہی جہبیں ہوتا بلکہ اور " اور معنوی " ، "ظاہری " اور " باطنی " حتیٰ کہ ہرلحاظ سے اسلامی معاشرے کا راہبراور داہنا بھی ہوتا ہے۔
کسی قٹم کی لغز بسٹس اور بے راہ روی کے بغیراسلامی احکام اور عفا کدکی حفاظت اسس کے ذمر ہوتی ہے ۔ وہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔
لیکن حفاظت البسنت " امامت " کی اس طرح تفنیر نہیں کرتے ۔ وہ امام کوم و نہیں میکومت کا سربراہ جانتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک ہر دوراور ہرزانے میں اس می مکومت کا سربراہ بینجبرکا " خلیفہ " اور سلانوں دوراور ہرزانے میں اسلامی مکومت کا سربراہ بینجبرکا " خلیفہ " اور سلانوں کا " امام" ہوتا ہیں۔

البنہ ہم آگے جل کر ثابت کریں گے کہ ہردور اور زمانے میں روئے زبین پر خدا کے کسی ذکسی " منسائندہ "کامہونا ہزوری ہے۔

جویا تو پنجبر ہو یا معصوم المام ۔
تاکہ وہ آ بَین حق کی حفاظیت کرے اور حق کے طلبگاروں
کوسبید ھی راہ کی ہدائیت کرے اور اگر بعض وجو ہانت کی نبا برکسی دن وہ لوگوں
کی نظروں سے غائب ہو بھی جائے تواس کی طرف سے کچھا بیسے لوگ موجو دہوں
جواسس کی نمائندگی ہیں احکام خداکی نبیلغ اور اسلامی حکومت کی نشکیل کا
بیڑا اسٹھا ہیں ۔

### سوالات جولوگ بہ کنے ہی کموجودہ دورس امامت کی بحث بہیں کرنی مائے۔ان کی ولیل کیاہے ؟ اس نظریے کورڈ کرنے کے ہے آیے یاس کیا مدلل جواب سے ؟ وشمنان اسلام نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ والے ك كيا ذرائع استنعال كييس ؟ اوراس فليج كوياطنة كى كياصورت بي ؟ وسنمنان اسلام كمسلمانوں كے درميان تفرفز ڈالنے مے مختلف ممونے آب کو یا دمی ؟ مزمب شعب سامامت " کاکیا تصورے ؟ اور مزمب مسئی بین "امامت "كس چيزكا نام ہے ؟ دولوں كا آپس بين فرق بيان كريں -؟

# دوسراسبق وجود إمام كا فلس

ا نبیار کی بعثت کے بارے میں جو بحیث ہو جبی ہے وہ بڑی حد کا سیمیں سیمیٹ کے ایمائی ہے وجود کی حزورت سے آگاہ کرنی ہے مد کا سیمیں سیمیٹ کی ایمائی ہوتا ہے۔ المذا بیاں کیونکہ سیمیٹر اور امام کا بڑی حد تاک آبس میں ملنا جلتا پروگرام ہوتا ہے۔ المذابیاں پر کچھے اور مسائل پر روشنی ڈالیس کے۔

ا معنوی کمال

ہرجپیزے پہلے ہم انسان کی سیب وائش کے فلسفے کو بیان کریں گے جو تخلیق کا کنات کا ایک عظیم شا ہمکارہے۔

انسان کواپنے خابق ، کمال مطلق اور معنوی کمال تک بہنچنے کے لیے برائے طولانی راستوں اور کئی نشیب و فرازے گزرنا بڑتا ہے۔

اسس میں شک بہیں کہ اس فتم کا راستنہ ایک معصوم پیشوا کی اسہا کی اور اہم کی اور اہم کی ہوایت کے بغیر اور اہم مانی معلم کی ہوایت کے بغیر منزل مقصود تک ہرگز بہیں بہنچا جا سکتا اور ایک اسانی معلم کی ہوایت کے بغیر منزل مقصود تک ہرگز بہیں بہنچا جا سکتا ۔

"کیونکہ ہرطرف تاریجیاں ہیں اور گراہ ہونے کے خطرات "
یہ سطیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل وخرد حبی تغمن سے
نوازاہے، قوی اور حساسس صمبراسے دیاہے ، آسانی کتا ہیں اس کے لیے نازل کی
ہیں ۔اس کے باوجو دہجر بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ راستے کا انتخاب
کرنے ہیں غلط فہنی کا شکار ہوجائے۔

بقینا ایک معصوم بیشوا کا وجو دیے راہ روی اور گرا ہی سے بچنے کے بیے برلمی صد تک مؤثر ہے اور گرا ہی کے خطرات کو کا فی صد تک کم کر اہے اور گراہی کے خطرات کو کا فی صد تک کم کر اہے اسی بنال پر

" امام کا وجودانسان کے ہدف خلفت کی کمیل کرنا ہے " اور سی وہ جبرہ ہے جسے "کلام" یا "عقائد" کی کتا ہوں میں "قاعدہ " لطفت " کے نام سے تعبیر کمیا جاتا ہے۔

اور قاعدہ لطف سے مرادیہ ہے کہ انسان کو درجہ کمال اور مقصد نخلین کے درجہ کمال اور مقصد نخلین کے خداوند مکیم وجبیریہ مقصد نخلین کے اختیار ہیں دنیا ہے۔ ذرائع کی عزورت ہے خداوند مکیم وجبیریہ ذرائع اس کے اختیار ہیں دنیا ہے۔

منجلهان ذرائع کے انبیار کا مبعوث کرنا اور معصوم ام کا خصو

را ہے۔ ٢- اسمانی نزیعیت کی حفاظت بینیا آپ جانتے ہوں سے کہ حب ادیان الہی انبیار کے مقدس قلوب برنازل ہونے ہیں تو بارسٹس کے قطرے کی مانند بالکل صاحب وشفاف، زندگی بخش اور حیات پر در ہونے ہیں۔

لین جب گئے۔ گئے۔ گئے۔ گئے۔ گئے ہے آلودہ ماحول اور ناتوان یا ناپاک ذہبوں میں جبنے جب تو است آست آست آست آلودہ ہونا مشروع ہوجائے ہیں۔ خرافات اور موہومات کا ان میں اصنافہ ہونا مشروع ہوجانا ہے۔

آخراکی و فنت ایسا بھی آجا تا ہے کہ ان میں روز اول کی صفائی اور شفا بنیت باقی نہیں رہتی اور ایسی صورت میں نہ تو و کششش باتی رہ جاتی ہے اور نہ ہی تربیت کے بیے چینداں تا نیر ۔

انگ تو ہائیت کے پیاسوں کوسیرانی کی صلاحیت کھود ہے ہیں دوسرے زہی فضیلت کے بھولوں کو قلوب انسان میں شگوفہ کرسکتے ہیں -

بنابری مهیشدایک معصوم بیشواکا ہونا عزوری ہے جو دین کی صیح منوں میں حفاظت کر سکے اور دین ہی الیے میں حفاظت کر سکے اور دین ہیں الیے افکار کو داخل ہونے سے روکے جو غلط ، ناروا اور صبح نہ ہوں۔ موہومات اور خرافات کو دین افذار میں تبدیل ہو حانے سے بچائے۔

اگردین اور ندم کی حفاظت کے بیے اس فتم کا پیشوا موجود نہو توہبت کم مدت میں دین کی اصل حقیقت ختم ہو کررہ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کر امیرالمومنین علی علیال لام نہج السب لاعز میں فریاتے ہیں :

"اللّه مربل ، لا تخلوالارمن من قائم بله بحدة ، إمّاظاهرا مَشْهُوراً وَإِمَا خَامِنًا مَغُمُوراً لِتَ لَكُنَّ اللَّهِ وَ لِتَ لَكُنَّ اللَّهِ وَ لَا مُحَجَّجُ اللَّهِ وَ بَيْنَانِيْهُ " رَبْحَ اللَّهِ كَلَاتِ فَصَارِ جَدِيهِ)

> " ہرگر: زمین وجود حجبت خداسے خالی نہیں رہ کئی خواہ بہ حجبت ظاہرا ور آشکار صورت میں ہو یا خوف کی حالت میں محفیٰ اور پوسٹ بدہ ۔ "اکہ خدا کی دلس لیں اور روشن نشا نیاں مِٹ نہ جا بئیں ۔"

درحقیقت امام کا دل اس محفوظ صندوق کی ماند ہوتا ہے جس میں قیمی ریکارڈ رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ چوروں کے اٹھ ملکنے یا دوسرے حوادث کی گزند سے بالکل محفوظ رہ سکے۔

اوربخود ، وجود امام کا ایک اورفلسفر ہے۔ ۱۳- امن کی سیاسی اوراحتماعی قیادت

اسس بین شک نهین که کوئی بھی معاشرہ البیے اجتماعی نظام کے بغیر زندہ وسلامت نہیں رہ سکتاجی کی قیادت کسی طاقتوراور مصبوط قائد کے ہاتھ بین نہو۔

یمی وجہ ہے کہ قدیم الایام سے دنیائی تمام اقوام اینے لیے را مبر کا اتخاب کرتی اُری ہیں۔ جو کچھے توضیح اور صالح افراد ہوتے تھے اور کچھے غلط اور غیرصالح۔ اورکبی ایسابھی ہواہے کہ عوام کو را ہبری کی صرورت کے بیش نظر ظالم اور ما بر باوست اس عوائی را ہبر کے روب ہیں ان پر مختلف حیلوں ہما نوں سے مسلط ہوجاتے تھے اور ان کی باک ڈور اپنے باتھوں میں سے بیتے تھے ....

ا دھر حونکہ انسان کو معنوی کمال کوما صل کرنا ہے لہٰذا اسے اس راہ کو تنہا نہیں بکد پورے معامثرہ کے ساتھ طے کرنا ہوگا۔

کیونکہ فکری ، جہانی ، ادی اور رومان لحاظ سے ، فرد کی لماتت ناچیز اوراجتاعی طاقت بہت کھے ہواکرتی ہے ۔

اور براجہ عی طاقت ایسے معاشرے میں عاصل ہو کہ ہے جس بر صبح نظام حکم فرا ہو جوانسانی استغدادوں کو بروان چڑھنے کے مواقع حس برصیحے نظام حکم فرا ہو جوانسانی استغدادوں کو بروان چڑھنے کے مواقع فراہم کرے ۔ بے راہ روی اور لغر شوں کا ڈوٹ کر مقابلہ کرے ، ہرا بک فرد کے حقوق کی حفاظت کرے بعظیم مقاصد تک پہنچنے کے بیے منصوب سازی کرے اور وگوں کو بنیادی حقوق کی آزادی فرائم کرے ۔

چونکه خطاکارا ورگنهگارانسان ندکوره بروگرام کوهیجے معنوں میں عملی جار بہنائے اور ندکورہ فرائف سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا میں جار ہرونے کی صلاحیت نہیں رکھتا میں کہ مردوز ہم د بچے رہے ہیں کہ د نبائے سیاستدان ایسی لغز شوں کا شکا ر بیدیا کہ ہردوز ہم د بچے رہے ہیں کہ د نبائے سیاستدان ایسی لغز شوں کا شکا ر بہو کرسے یہ ہے رائے ہیں جن کی تلافی بڑی حدیث نامکن ہوتی ہے۔

لہٰذا صروری ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے ایک ایسا پیشوا ہو ہؤ ہرفتم کی غلطیو خداوند عالم کی طرف سے ایک ایسا پیشوا ہو ہؤ ہرفتم کی غلطیو سے پاک اور گنا ہوں سے معصوم ہواور معاشرے کو صبحے سمت پر جبائے عوامی طا اور مفکرین کے صبح افکار کے ذریعہ ہے راہ روی اور نغز شوں کا طب کرمغا بلکرے۔

اوربہ" قاعرہ لطف "كے شعبول بين الكِ في شعبہ ہے ۔
البته اسس بات كا ذكر بھى كرتے چلين كہ ايسے زمائے بين جبكہ الم معموم البخائف وجو ہات كى بنا برغائب ہوں تو ایسے دور کے لیے توگوں كے فرائص كو مفقل بيان كيا كيا ہے جس كى تفصيل اسكے چل كر ولا يہنے فقنيہ "كى بحث بين بيان كى جائے گے۔

### الم الم الم الم

امام کے وجود سے نہ مرف وہ لوگ فائدہ اکھانے ہیں جن کے دل ہوا اور راہنائی کے بیے آبادہ ہونے ہیں اور کمال مطلق کی راہ کو طے کرتے ہیں بلاہس سے ان لوگوں پر بھی حجت تمام ہو جاتی ہے جو حبان بوجھ کر غلط راستہ افتیار کرتے ہیں تاکر سزا کی جو وعیدا تخییں دی گئی ہے وہ بھی بلاوجہ نہ ہو۔ اور کل کوئی یہ نہ کہسکے کہ اگر خدا کی طوف سے مقرد کروہ را ہبر ہماری راسنما کی کرنا تو ہم کہ جی غلط راستہ افتیار نہ کرنے ۔

الغرص عذر کی کوئی گنجائٹ باقی نہ رہے۔ من کے دلائل کا فی صد تک بیان ہو جائیں ، ناآگا ہ اور بے خبر ہوگوں کو آگا ہی مل جائے ۔ اور باخبرا فراد بورے اطبیان اور دل جمعی کے ساتھ اپنے راستے کو ملے کرتے رہیں۔ باخبرا فراد بورے اطبینان اور دل جمعی کے ساتھ اپنے راستے کو ملے کرتے رہیں۔

### ۵-امام، قدرت كفيض كا

عظيم واسطرب

بہت سے علماراور وانشمندوں نے اسلامی احادیث کی روشنی میں بنجمبراور امام کے وجود کو عالم انسانیت بکد بوری کائنات میں انسانی

جہم میں ول "کی موجودگی سے تشیہ دی ہے۔
اور ہراکیہ جانتا ہے کہ جب ول دھراکتا ہے تو وہ خون کو بدن کی تمام دگوں میں جینیا ہے ۔ اور بدن کے تمام خلبوں کو غذا بہم بہنجا تا ہے اور امام مصوم ایک انسان کا مل اور قافلہ انسا بہت کے سالار کا رواں کی حیثیت سے خدالی فیض کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے ۔
اور جوشخص بینی بریا امام سے جتنا نز دیک ہونا ہے اتنای وہ قیضان الہی سے زیادہ فائدہ اکھا تا ہے۔

قبضان البی سے زیادہ فائدہ اٹھا ٹا ہے۔ المنزاجس طرح انسانی جسم کے بیے دل کا وجو دعزوری ہے اسی طرح کا نزار نزر کرچر کر لدینہ ال دنون کر کہ سے نزیعہ سرکامہ نامجھ مان میں سے

طرت کائنات کے جم کے بیے خدائی فیض کے اسٹ ڈریعہ کا ہونا بھی لاڑمی ہے۔

البند سیغیر ہو با الم ، اپنی طرحت سے کسی کوکوئی جیز نہیں دیتے

بلکہ جو کچھ بھی وہ کسی کو دیتے ہیں وہ سب خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ لیکن جیسا
کر " دل " بدن کے بیے فیضِ الہی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اسی طرح بیغیر اور الم م

الات الات

س انسان کو کمال کے بہنچانے کے بیے امام علبات لام کا کباکردار ہوتا ہے ؟ شریعیت کی نگہبانی کے بیے امام کباکردار اداکر تاہے ؟ YM



### تنيراسيق

# امام كىخصوصبات

اسس بحث کوشروع کرنے سے بیلے ایک نکتہ کی جانب توجہ مبدول کرانی صروری ہے اور وہ یہ :

مبدول کرانی صروری ہے اور وہ یہ :

مبدول کرانی صروت کی کوسے " امام کا مقام " سب سے اعلیٰ ہے اور سے تنام کی امتحام " سب سے اعلیٰ ہے اور سے تنظم کو رہے ہون بڑا اعز از ہے ۔

حتیٰ کہ امامت کا درجہ " بیوت " و " رسالت "سے بھی زیادہ انہیت کا عامل ہے۔ کیو کہ حضرت ابراہیم است شکن کی داستان میں نیا یا ہے ؛

واذانتكي إنزهي بمررب كلفة

لِلتَّاسِ إِمَامًا "قَالَ وَمِنُ ذُرِبَّتِيَ " لِلتَّاسِ إِمَامًا "قَالَ وَمِنُ ذُرِبَّتِيَ " فَاللَّالِ الْمَالِينَ الْمُالِينَ اللَّالِينَ اللَّلِينَ اللَّلْيِنَ اللَّلْيِنَ اللَّلْيِنَ اللَّلْيِنِ اللَّلْيِينَ اللَّلْيِنَ اللَّلْيِنِ اللَّلْيِنَ اللَّلْيِنَ اللَّلْيِنِ اللْيُلْيِنِ اللَّلْيِنِ اللْيُلْيِنِ اللَّلْيِنِ اللَّلْيِنِ اللَّلْيِنِ اللَّلْيِنِ اللَّلْيِنِ اللَّلْيِنِ اللْيُلْيِلِينِ الْلِينِ اللَّلْيِنِ اللْيُلْلِينِ اللَّلْيِنِ اللَّلْيِنِ اللَّلْيِنِ اللَّلْيِنِ اللْيُلْلِينِ اللْيُلْلِينِ الْلِينَ الْيَتِيْنِ الْيُلْلِينِ الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِ الْيَقْلِيلِينِ الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِ الْيُلْلِينِ الْلِينِ الْلِينِي الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِي الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِي الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِي الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِ الْلِينِي الْلِينِي الْلِينِي الْلِينِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِي الْمِنْ الْمِنْلِي الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُلْلِيلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

رسوره بفره آیت . .

فداوندعالم نے ابراہیم علبہت الم کی جنداہم اموریس آزمائش کی اور وہ ان بین کامباب ہوگئے۔ خدا نے انھیں فرایا۔ بین مخصیں لوگوں کی امامت کے لیے مفسوب کرتا ہوں ۔ ابراہیم نے کہا : میری اولاد (بھی اس تفام کو یائے گئی خدانے فرایا (ایبا ہوگا لیکن) امامت کا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا (اور جولوگ مشرک یا گناہ سے آلودہ ہوں ان کوایسا عہدہ ملنا نا ممکن ہے) "

اس کی خاط سے حضرت ابراہیم عللی الم نبوت اور رسالت کے مراحل سے گزرت اور منالت کے مراحل سے گزرت اور مختلف امتحانوں ہیں کا میابی حاصل کرنے کے بعد لوگوں کی ادی اور روحانی ، ظاہری اور باطنی امور میں امامت اور میشوائی کے عظیم مرتبے پر

اسلام کے عظیم اٹ بینیم حصرت محدم صطفی صلی اللہ علیہ واکہ وہم مجمی بوت اور رسالت کے جہدے بر فائز ہونے کے علاوہ اما مت کے درجے بریمی فائز ہونے کے علاوہ اما مت کے درجے بریمی فائز سخے ۔ اس طرح اور بھی بہت سے انبیار کام اپنی ابنی امتوں کے امام تھے ۔ ہر مرہے اور مقام کے بیے شرائط اور صفات ، فرائص اور ذر داریوں کے مطابق ہوتے ہیں ۔

يبى جن قدركى كا مقام اورمرتبه لمند بوكااور ذمه واريا ب

سٹگین ہوں گی اسی مت دراس کے بیے مٹرائط اورصفات بھی سخنت اور سنگین ہوں گی .

مثلاً اسلام بیں فقناوت ، گواہی یا نمازی جماعت کے لیے علالت کی شرط مزوری ہے ۔ جہال ایک گواہی وینے کے لیے یا نماز اجماعت بڑھانے کے لیے عدالت کی شرط مزوری ہے وہاں آ ب خود ہی اندازہ لگائیں کہ پوری امت کی امات اور میٹیوائی جیسے عظیم مرتبے کے لیے کس فادرسنگین شرائط ہوں گی ۔ امام مے بیے حیب دمعنبر شرائط ،

#### ا- گنامول سے عصوم مونا

ا مام کے بیے صروری ہے کہ بیغیبر کی ما نند عصمت کا مالک بھی ہو لین ہر قتم کی فلطی اور گنا ہ سے محفوظ ہو۔ دگر نہ وہ دو مروں کے بیے نہ تو رہبر بن سکتا ہے اور نہ ہی اسوہ اور نمونر ۔ اور نیز لوگوں کا اسس پراعتماد بھی قائم نہیں ہوسکے گا۔ امام کی لوگوں کے دل وجان پر حکومت ہوئی چا بئیے ۔ اس کا ہر فرمان کسی قتم کی چون وجیب را کے بغیران دیا جانا جا ہیئے ۔ لہٰذا جوشخص گنا ہوں سے آلودہ ہو وہ اس قتم کی مقبولیت ہرگز حاصل نہیں کرسکتا ۔ اور نہ ہی ہر طرح سے اس پراعتما دا ورا طینیان کیا جاسکتا ہے۔

جوشخص اپنے روزمرہ کے کاموں بین غلطی کا ارتکاب کرتا ہے بعاشر کے کاموں بین غلطی کا ارتکاب کرتا ہے بعاشر کے کاموں میں اس کے کامذ یا نے نظر برکس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے ؟ اورکس طرح یا عنماد کیا جا سکتا ہے ؟ اورکس طرح یا عنماد کیا جا سکتا ہے ؟ اورکس طرح یا جون وجرا اس کی اطاعت کی جاسسے ہے ؟

#### ٢- عالم بونا

بیغمبر کی طرح ا مام بھی لوگوں کے بیے علم کی بناہ گاہ ہوتا ہے ، لہٰذا وہ دین کے اصول وفروع ، قرآن کے ظاہراور باطن ، سنت کے تمام طریقوں بخوشبکہ تعلیمات اسسلامی سے محمل آگا ہی رکھتا ہو۔

كيونكه وه ايك طرف توسر بعبت كامحافظ اور سران بوناب،

دوسری طوت است کا رابیراور راسمانجی ہوتا ہے۔

جولوگ بیجیبده مسائل کے وقت تشولیش کا شکار ہوجاتے ہیں یا دوسروں سے مسائل کا حل دریا فت کرنے ہیں وہ معاشرے کی علی عزوریات کو پورا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت ہیں امت ہسلامی کی امامت بیشوائی اور دہ ہی صفاحیت ہیں رکھتے۔

خلاصہ کلام ہے کے صروری ہوتا ہے کہ امام کے بیے صروری ہوتا ہے کہ وہ تمام دنباسے زیادہ عالم، دین خداسے بوری طرح با خبر ہوا ور مبینی رصلت کے بعد خلا کو بورا کرنے کی مکمل صلاحبت رکھتا ہوا ور اسلام کو اس کے اصلی خطوط بر حیلا سکتا ہو۔

#### س شجاعیت

ام کواسلامی معاضرے کا شجاع ترین فرد ہونا چاہئے کیونکہ شجات کے بغیراسلامی قیادت نا مکن ہے۔ سخت اور ناگوار حالات بیں شجاعت ، طاقتوروں ، ستمگاروں اور ظا لموں کے مقابلے میں شجاعت ، اور داخلی اور خارجی دشموں کے مقابلے میں شجاعت ، اور داخلی اور خارجی دشموں کے مقابلے میں شجاعت ،

### ٧- زهد وتقوی

سب مانتے ہیں کہ جولوگ زرق وہرق دسیا کے اسپر ہوتے ہیں وہ حلدی دھو کے میں آجائے ہیں ۔ حت اور عدالت کی راہ سے بہت ملد مطالک حانا ان کے لیے ہمیت آسان ہوتا ہے۔ ان کے لیے ہمیت آسان ہوتا ہے۔

کبھی لائے اور طمع کے ذریعے اور کبھی دھمکیوں اور ڈرا نے کے ذریعے دنیا کے ان بندوں کو اپنے میچے دلسنے سے سٹایا جا سکنا ہے۔ اسس دنیا کے زرق برق اور مٹھاٹھ باٹھ کے سامنے امام کو" امیر"

ہونا چاہئے ندکہ"اسیر"۔ وہ اس مادی دنیا کی ننبہ و بندسے محمل آزادا وربے نیاز ہو خواہشا نفسانی کی ننبہ ، عہدے اور مرنبے کی نبد ، مال اور ٹروت کی ننبہ ہے پوری طرح آزاد ہو، تاکہ زنواسے فریب دیا جاسے اور نہ ہی ڈرا دھرکا کر اسے کسی فتم کی سودے بازی پر مجبور کیا جاسے۔

### ۵-اسلاقی کشش

بِنِجِهِ إِسَامَ كَارِكِ بِن قَرَانَ كِبَاجِ:

" فَيهِ مَا رَحُ مَ فَي مِّنَ اللَّهِ لِنْ لَهُ مُ اللَّهِ لِنْ لَهُ مُ اللَّهِ لِنْ اللَّهِ لِنْ اللَّهِ لِنَا اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

"خدای رحمت کی وجہ سے دا ہے بغیری آپ زم خو
تھے اور اگر سخت اور سنگدل ہوتے تو لوگ

اب سے دور ہوجائے ۔"

در مون بغیری بلکہ امام اور معاسف رے کے ہر لبلار کے یے
حن اخلاق اور برکسٹن طبیعت کا ہونا حزوری ہے۔ تاکہ وہ مقنا طبیس کی اند

لوگوں کو اپنی طرف کھینے سکے ۔

ہر ایسی سخت گیری اور بداخلاتی جسے سوگ منتشر اور تنفر
ہوجا یس یقینا امام اور بنی کے بیے بہت بڑا عیب ہے اور بنی و امام سس
طرح کے عیب سے بالکل پاک ہیں۔

عربی وہ چند ایم شے رائط حنجیں بزرگ علمار نے امام کی ذات

میں وہ چند ایم شے رائط حنجیں بزرگ علمار نے امام کی ذات

میں الدینہ ذکورہ صفات کے علاوہ اور بھی کچھے صفات ہیں

الدینہ ذکورہ صفات کے علاوہ اور بھی کچھے صفات ہیں

حن کا امام کی ذات میں بایا جانا صروری ہوتا ہے۔

سوالات اساست کا مزنبہ دوسرے تمام مراتب سے کیو کر اللہ ہوتا ہے ؟

بلند ہوتا ہے ؟

آبا الخضرت اور دوسرے اولوالع م نی بھی

100

امام نعے ؟

اگرامام معصوم نہ ہو تو کیا مشکل پیشن آئے گی؟

امام کے لیے کیوں عزوری ہے کہ وہ زبر دست
عالم ہو؟

سب سے زیا وہ زاصد ومنتی اورا فلاتی کیا ظلے سب
سے زیا وہ زاصد ومنتی اورا فلاتی کیا ظلے سب
سے زیا وہ وا دب شخصیت کا مالک ہونا جا ہیے ؟
سے زیادہ جاذب شخصیت کا مالک ہونا جا ہیے ؟

#### 

#### جوهت اسبق

# امام كوكون مفرد كرے؟

مسلمانوں کا ایک گروہ (المسنت ) کسس بان کا معتقدہے کہ اتنے عزت صلی اللہ وا کہ کوسلم نے نا دم حیات کسی کو بھی ابنا جا انشین مقرر منہیں کیا اور بیسلمانوں کا ابنا فرنسیہ ہے کہ اپنے لیے خود ہی را مہر وسٹی انتخب کریں اور " اجماع مسلمین " کے ذریعے جو ایک دلیلی سشرعی ہے یہ کا م سرانجام بانا چاہئے۔

وه کبتے ہیں کہ: یہ کام انجام پاگیا اور سلمانوں کا بیپا "فلیفہ " اجماع امت کے ذریعی نتخب کر بیا گیب ا اور اس نے دو سرے فلیفہ "کواپنے جانٹین کی جیٹیب

ے نامز و کبا۔

اور خلبفہ دوم نے اپنا جائٹ بن منتخب کرنے کے لیے ایک حیے رکنی کمیٹی تشخیب کرنے کے لیے ایک حیے رکنی کمیٹی تشخیب کرنے کے لیے ایک حیے رکنی کمیٹی تشخیل کا منال مائی منال معربی ابی وقاص ٹریشتی تھے۔
زہر اور سعد بن ابی وقاص ٹریشتی تھے۔

چنانچہ سعد بن اور طلحہ کی آرار) سے عثمان کا انتخاب کردیا۔ ریادرہے، الی وقاص ،عبرالرحمن اور طلحہ کی آرار) سے عثمان کا انتخاب کردیا۔ ریادرہے، خلیفہ دوم نے پہلے سے وضاحت کر دی تھی کہ اگر تین افراد ایک طرف ہوں اور نین دوسری طرف توجس کی طرف عثمان کے والا دعبدالرحمٰن بن عوت کا ووٹ ہوگا وی خلیفہ جین دیا جا گئا )

علیقے میں میابات کی خلافت کے آخری ایام میں مختلف وجو ہات کی بنا پر لوگ ان کے خلاف اٹھ کھرطے ہوئے اور انھیں قتل کر دیا ۔ ان کے خلاف اٹھ کھرطے ہوئے اور انھیں قتل کر دیا ۔

عثان کواتی فرصت نه بل سی که ذاتی طور رکسی کواپناماین

نامز وكرمايس ياكوئى كمينى نشكيل دے ديں -

اسس دوران بین بوگوں نے علی کا رخ کیا اور جائے بین سیمیر کی حیثیر کی حیثیت ہے ان کے اللہ برسعیت کرلی۔ سوائے شام کے گور زمعاویہ کے حیفین بیت ہے ان کے اللہ برسعیت کرلی۔ سوائے شام کے گور زمعاویہ کے حیفین بیت سے ان کے مائی انھیں اپنے منصب پر بانی نہیں رہنے دیں گے۔

معاویہ نے علم بغاوت بلند کر دیا جوکہ تاریخ اسلام ہیں ایسے ناخوشگوارا ورخوزریز حادثات کا سبب بناجس ہیں ہزاروں بے کناہ مسمانوں کاخون ہم گیا۔

علمی اور تاریخی لحاظ سے بحث کی وضاحت کے لیے اسس مقام ہم بہت سے سوالات بیش آتے ہیں ،
ہبت سے سوالات بیش آتے ہیں ،
جن میں سے جندا یک بر ہیں :

#### ا۔ آبا اسٹ بیٹیبر کا جانثین معنت تررکرسکتی ہے ؟

اسس سوال کا جواب جین راں پیجیدہ نہیں ہے ،
کیونکہ اگرامامت کے معنی "مسلمانوں کی ظاہری سرمایی"
لیں تو ظاہر ہے کہ عوامی رائے کے ذریعہ سے حکومت کے سرمراہ کا انتخاب روزم مرمال ہے۔
کا معمول ہے ۔

نیکن اگرا است کو اسس معنی میں نیا جائے جس کی طوت ہم پہلے ہاڑہ کر ھیے ہیں اور قرآن مجید سے اس کو بیان کر ھیے ہیں تو بقینیا سوائے خدا یارسول خدا کے دراور وہ بھی خدائی حکم کے ذریعے کوئی شخص بھی کسی کوامام یا خلیفہ مقرر نہیں کرسے کتا ۔

کیونکہ امامت کی ہسس تفییر کے مطابی امام کے بیے بشرط ہے کہ وہ اسلام کے تمام اصول اور فروع کا مکمل علم رکھتا ہو۔ جس کے علم کا رحثیہ خدا کا علم ہو۔ جو بینج ہو کے علم کا وارث ہو تاکہ وہ سٹ ربعیت اسلام کی حفاظت کرسے۔

دوسری سے رط برہے کہ
امام معصوم ہو ، بین خدا کی طوٹ سے وہ ہوتم کے گناہ اور
حفلا کے ارتکاب سے محفوظ ہو۔ تاکہ امت اسلامیہ کی معنوی و مادی ، ظاہری
اور باطنی امامت اور رہبری کو اچھی طرح سنبھال سے۔
اسی طرح زصد و پارسائی ، تقوی اور شہامت ، شجاعت
اور بہا دری اسس منصب کے بیے مزور ہیں ۔

ان سرائط کوسوائے خدا اور رسول خدا کے اور کو کی تصحیص نہیں ہے ؟
سکتا ۔خدا ہی بہتر حانتا ہے کہ رقیع عصمت کس شخص کے اندر بر تو افکن ہے ؟
وہی اچھی طرح مان سکتا ہے کہ مقام امامت کے لیے عزوری علم کسس کے اندر موجود ہے ؟

م مسل کے مدر در در میں اور شہامت میں مفات زھد، پارسائی اتفویٰ اشجاعت اور شہامت میں صفات

كس كانديائى عائى بى ؟

جونوگ بغیر کے خلیفہ اورا مام کا انتخاب لوگوں کے مسیرُد کرتے ہیں ، در حقیقت وہ امامت کے لئے آنی مفہوم کو تبدیل کرکے امامت کو حرف مکومت کی معمولی سربرامی اور لوگوں کے روز مرہ کے دبناوی مسائل کو سنتھا لئے تک محسد و د کرتے ہیں ۔

وگرنہ امامت اپنے جامع اور کا مل معنی کے لحاظ سے صرف خداوند عالم ہی کے بیے قابل شخیص ہے۔ اور صرف خداوند منغال ہی ایسی صفات سے اچھی طرح ایف سے نال سے

بالکل و بسے ہی جسے پینجبر کو لوگوں کے ووٹوں سے منتخب نہیں کریا جا سکتا ملک مزدری ہے کہ وہ خدا کی جانب سے منتخب ہوا و رہجز ان کے ذریعے اپنا تعارف کوائے کیونکہ بینجیبر کے بیے جن نٹرائط کا ہونا مزوری ہے وہ خدا ہی بہتر سمجھنا ہے کہ بیصفات کس کے اندریا بی ماتی ہیں۔

٢-كيابيغيرندايناجانتين

اس میں شک جہیں ہے کہ اسلام ایک عالمی" اور جاود انی "

آئین ہے۔ مسئر آن کی مرع آیات کے مطابق کسی خاص زمان اور مکان تک محدود نہیں۔

اوراس بیں بھی شک بہیں کہ بیٹی راسلام کی وفات کے وقت یہ آسانی دین جزیرہ نمائے وب سے آگے بہیں بطھا تھا۔

ادھر ہینے مکہ ہیں تیرہ سال مون منرک اور بت برسن کے مکہ ہیں تیرہ سال مون منرک اور بت برسنی کے خلاف جہاد میں گزار دیے ۔ زندگی کے آخری دس سال جو بجرت سے کے کراسلام کے بروان جڑھنے کی مدت ہے وہ بھی اکٹرو بیٹر سخ وات اور دمشن کی طرف سے مسلط کر دہ جنگوں ہیں گزرگئے ۔

اگرچہ آنخفرت نے دان دن ہمسلائی مسائل کی تبلیغ اور تغلیم ہیں گزار دیے۔ ہمسلام کواچے باؤں برکھڑا کرنے کی بوری بوری کوششش کرتے رہے ہیکن سیح بھی ہم جی بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کے صل کی ہر زمانے ہیں ہزورت محسوس رہی ہے۔ اہٰذا عزوری ہے کہ کوئی ایسا شخص ہوجو سینمیر ہمسلام کی طرح ہمسی عظیم ذمہ داری کو بوری طرح سسنھال سے۔

ان سب سے قطع نظر آسندہ کے مالات کو مد نظر رکھ کر در بیش آنے والے خطرات کا سد باب کرنا اور شن کو آگے بڑھانے کے مقدمات فراہم کرنا ، ایسے امور ہیں جن کے متعلق ہر رہبر بہلے سے مدہری سوچیا ہے اور کسی محصورت میں اے فرائی شن ہر بہر بہر کہا ۔

آور بھراس کے علاوہ بہجی دیجھنا جائیے کہ پنجبہراسلام نے زندگی کے سادہ اور عام سے عام مائن تو بیان کر دیے ہوں لیکن جس منلا کا تعلق تمام سائن تو بیان کر دیے ہوں لیکن جس منلا کا تعلق تمام سلمانوں کی رہبری ،امامت اور پنجیر کی خلافت سے ہواس کے بیے کوئی واضح پر دگرام نہ دباہو۔؟

مندرجہ بالا تقریحات کی دوشنی میں یہ بات بخوبی واضح ہوماتی ہے کہ اسخفرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جائشین کی نغیبین کے بیے بقینیا افدام کیا ہے کوجس کی نفری بھر کے اور ساتھہ روابات کو نمونے کے طور رہیجیں کریں گے جواس حقیقت کو اجا گر کریں گی کہ بیغیبر اسلام اپنی زندگ کے دوران کی بھی لیچے اس حقیقت کو اجا گر کریں گی کہ بیغیبر اسلام اپنی زندگ کے دوران کی بھی لیچے اس حقیقت کو جھیا نے کی کوششن کی اور لوگوں کو یہ بات خاص سیاس تر کو یوں کو یہ بات خاص میں مقربہ بیں کیا ۔ فران نئین کو انے کی کوششن کی اور لوگوں کو یہ بات ذہن شین کو این کو کی جائیں مقربہ بیں کیا ۔ وران کی کوششن کی اور لوگوں کو یہ بات خاص میں کو یہ بات کا بی کو سی کی کوششن کی اور لوگوں کو یہ بات کی کوششن کی اور لوگوں کو یہ بات کی کوششن کی کو بین کیا ۔ وران کی کوششن کی کوششن کی کو بین کیا ۔ وران کی کوششن کی کو بین کیا ۔ وران کی کوششن کو کوششن کی کوششن کی کوششن کی کوششن کو کوششن کی کوششن کی کوششن کی کوششن کی کوششن کو کوششن کی کوششن کو کوششن کی کوششن کے کوششن کی کوششن کو کوششن کی کوششن کو کوششن کی کوششن کی کوششن کو کوششن کی کوششن کی کوششن کی کوششن کی کوششن کی کوششن کی کوششن کو کوششن کی کوششن کی کوششن کی کوششن کی کوششن کی کوششن کو کوششن کی کوششن کی کوششن کو کوششن کی کوششن کی کوششن کی کوششن کو کوششن کی کوششن کو کوششن کی کوششن کو کوششن کی کوششن کی کوشش

حب بھی رسول فدا جہند دلؤں کے بیے خور وات پر جاتے تو (خروہ تبوک کی مانند) مدینہ کو فالی نہیں جھوڑتے تھے۔ بلکہ اپنا جانٹ بین مقرر کرکے حاتے ۔

لیکن آپ نے اس دنیا سے مانے دفت اپنا جانٹ بن مقرر کرنے کے کوئی فکر نہیں کی کوئی فکر نہیں کی اور امت کو اختلافات اور سرگر دا بنوں کے جنور میں کسی را مہراور بیشوا کے بغیر حھور کر جھے گئے ؟ اور ایک کال رسماکی مستقبل کی صورت بین اسلام کے منتقبل کی صفات وے کر مہیں گئے ؟

مانتین کی نعیبن زکرنا بقینا نوخیز اسلام کے لیے بہت خطات کا حال مضا اور عقل اور منطق کا بھی بہی نیصلہ ہے کہ اسلام کی حفاظت کے بیان کا مقرر ذکر نا بیغیر جیسے غلم ذات سے محال ہے۔ کہ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے حالتین کا مقرر ذکر نا بیغیر جیسے غلم ذات سے محال ہے۔ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے حالتین کا انتخاب آیا نے امت کے حوالے جولوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے حالتین کا انتخاب آیا نے امت کے حوالے

جودور یہ ہے ہیں داہیے جائیں ہا جا ہے۔ کے ساتھ اس موضوع کردیا تھا، کم از کم کو ئی شوت توبیش کریں جس بیں صراحت کے ساتھ اس موضوع کی طرف اشارہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کران کے پاسس اس سلسلے ہیں کوئی گھوس شروت موجود نہیں ہے۔

# س-اجماع اور سنوري

فرص کیجے کہ آنخصرت نے اس اہم کام کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ بکہ خلانت کا یہ معاملہ امّت کی صوابر بدیر چھیوڑ دیا تھا۔ لہٰڈا مسلمانوں کا فرص بنتا تھا کہ وہ خلیفہ کا انتخاب اجماع "کے ذریعے کریں۔ چنانچہ انھوں نے اجماع کے ذریعے خلیفہ کا انتخاب کیا۔

لین ہرایک جانتاہے کہ" اجماع "سے مراد" تمام سلمانوں کا انفاق "ہے۔ اور خلیفہ اوّل کی خلافت کے بارے میں اس فتم کا" ا تفاق " مامل نہیں ہوسکا جسے " اجماع " کا نام دیا جائے۔

مرف چند ایک صحابہ نے جو مدینہ میں تھے یہ فیصلہ کرلیا۔ اور بانی ستہروں کے سلمانوں نے اس" اجماع " میں منز کت نہیں کی۔ اور بھر مدینہ میں بھی حضرت علی اور بنی ہاشم کا بہت بڑا گروہ اس "اجماع " میں منز کیسے بنہیں سے یہ بہیں سے ہے۔

جب صورت مال یہ ہو توکس طرح ہم اے" اجماع " کا نام دے مکتے ہیں ؟

اور بھراگر بہطریقہ کارجیج تھا نو" خلیفہ اول "نے اپنا جالنین نتخب کرنے کے بیے ایساکیوں نہیں کیا ؟

النفوں نے کیوں براہ راست ایک آدی کو نامزدکردیا ؟

اگرایک فرد کا نعین کرنا کافی ہے تو بچرتو آ مخضرت اس
کام کے لیے زیادہ موزوں اور مناسب سے اور اگر بعد میں تو بدرجہ اولی حل کرسکتی ہے ؟
مسئے کومل کرسکتی ہے تو بینج برکے بارے میں تو بدرجہ اولی حل کرسکتی ہے ؟

ا ورجیرا کی نتیسری شکل" خلیفیسوم "کے بارے بین ورکینی آئے گی اور وہ بیرکہ:

حس طریقه کار "کے ذریعہ" خلیفہ اوّل " نتخب ہوئے تھے" خلیفہ دوم " نے اسے کیوں ترک کردیا ؟

اور حب ذربعہ سے وہ خود نامزد ہوئے تھے اس برکبوں اور خود نامزد ہوئے تھے اس برکبوں عمل نہ کیا ؟ بعنی نہ تو اجماع کا راستہ اپنایا اور نہ ہی ایک شخص کوخود نامزد کیا بلکہ ایک خاص کمیٹی (منٹورئ) کو اس اہم کام کی ذمہ واری سونی ۔ بند کا سات سے انداز کا میں ایک کا سات کا میں کام کی دامہ واری سونی ۔

اور بھراصولی طور براگر شوری رکمیٹی مجع ہے تو بھراسے جھے آخاص کے درمیان محدود کرنے کے کیا معنی ؟

اور مجرالیا کیوں ہوکہ نین آدمیوں کی رائے جھے آدمیوں کی رائے جھے آدمیوں کی رائے کے برابر مجی عائے ؟

یہ ایسے سوالات ہیں جوٹا ریخ کے ہرطالب علم کومیش آنے ہیں اور حب اسے تسلی بخش جواب نہیں ملٹا نو وہ مجھنا ہے کہ: "امام کے مقرر کرنے کا بہطر لقیہ نہیں تھا۔"

# ٧- على سب اولى تھے

فرص کیجے کہ آنخصرت نے کئی کوا پنا جائٹ بن مقرر نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرص کی کہ انتخاب امت کے ذمہ تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرص کر لیس کہ جائٹ بن کا انتخاب امت کے ذمہ تھا۔ تو کیا یہ بات میسی ہے کہ انتخاب کے ونت ابسے شخص کو نظر انداز کر دیا جائے جو علمہ

تقوی اور دوسری خصوصیات کے لحاظ سے دوسروں سے افضل ہو۔ اور ایسے

اوگوں کا انتخاب کر دیا جائے جو اس سے کئی در حبہ بعد ہیں تھے ؟ ؟

مسلم دانشوروں کا ایک طبقہ جن ہیں المہسنت کے علمہ بھی داخل ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھے چہے ہیں کہ :

داخل ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھے چہے ہیں کہ :

دوسرا نہیں ۔"

جوروایات آپ کے بارے ہیں ہم تک بینچی ہیں وہ اس حقیقت کی شاکوئی گرفتا ہے کہ !۔

کو شاہد مہیں ۔ تاریخ اسلام کہتی ہے کہ :

تھے۔ حتیٰ کہ اگر دیگر خلفاء سے کوئی مشکل علی مسئلہ پوچیا جا تا تو وہ بھی سائل کی علی کی طرف را ہمائی کرتے تھے۔

کی علی کی طرف را ہمائی کرتے تھے۔

کی علی کی طرف را ہمائی کرتے تھے۔

حصرت علی کی شجاعت ، شہمامت ، زھد ، تفوی اور دوسری بوجب نہ صفات ایسی تھیں جن میں کوئی بھی آپ کی برابری تہیں کرسکتا

حصرت علی کی شجاعت ، شہامت ، زهد ، تقوی اور دوسری برجب نه صفات ایسی تفیس جن بیں کوئی بھی آب کی برابری بہیں کرسکتا مفا - بنا بریں اگر یہ فرص کر بیا جائے کہ خلیفہ کا انتخاب خودامت کا کام مفا نو اسس منصب کے بیے علی سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ لائت اور شاکتہ نہ نفا ۔

سوالات

?

وگ امام اورخلیفه کا انتخاب کیون نہیں کرسکتے ؟

آیا عقلی اور منطقی محاظ سے پیغیب نے دیا جانشین مقرر کیا بھا یا بہیں ؟

ہیلے بین خلفار کا طریقہ انتخاب کیا بھا ؟

آیا ان کے انتخاب کے طریقیہ کا رعلمی اور اسلامی نکته منظر سے صبیحے نتھے ؟

کس دلیل کی بنا پر علی خلافت کے لیے سب سے زیاد ،

لائن اور بٹ اکستہ تھے ؟

لائن اور بٹ اکستہ تھے ؟

#### 

# بالجوال بق

# ويشرآن اور امامت

ون کران مجید بیعظیم اسمانی کناب ، جونتمام چیزوں کے بارے بیں ہماری مشکلات کا حل میٹیں کرتی ہے ، نے مسکلہ امامت کو بھی مختلف میہادؤں سے حل کردیا ہے۔

> ا ـ قرآن امامت کو خدا کی حبانت سمجھتا ہے

جبباکہ ابراہیم بن شکن کے بارے میں پہلے عرض کیا جا جے کہ قرآن مجید نے آنجنائ کی امامت اور میشوائی کا مرحلہ نبوت ، رسالت، اور برطی برطی برطی انتوں سے گزرنے کے بعد نبایا ہے ۔ سورہ بقرہ کی آیت اور برطی برطی انتوں سے گزرنے کے بعد نبایا ہے ۔ سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۷ میں فرمانا ہے ؛

" وَإِذِا بُنَكِيْ اِبُرُهِ اِبُدَ هُوَ اِبُنَا اَلَىٰ اَلْمَا اَلَٰ اِلِيَّا الْحَامَا اِلَىٰ الْحَامَا الْحَامِ الْحَمَّالُ اللَّهِ الْحَمَّالُ اللَّهِ الْحَمَّالُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ

حب نبوت اور رسالت کاعہدہ خداکی طرف سے عطام وتا ہے تولوگوں کی رہبری اوراما مت جورہبری کا درجۂ کمال ہوتا ہے کو بطریق اولی خداکی جانب سے ہونا جاہئے اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جولوگوں کے انتخاب کے ذریعے امکان پذیر ہو۔

اور نجریه که قرآن مجیدخود یون فرمانا ہے
" الی جاعلات للن اس اماما"
" یعیٰ بین دخوا) آئی دابراہیم کو اما م

مقرد كرنا بول -"

جبباک سورہ انبیار کی آبیت ۳ ، میں خداوندِ عالم حفزت ابراہیم ،

الوط ، اسسحاق اور بعقوب علیم استسلام کے بارے میں فرفا کا ہے:

الوط ، اسسحاق اور بعقوب علیم استسلام کے بارے میں فرفا کا ہے:

المحمد نے الفیل اللہ میں اللہ م

"- 0: 29

مترآن مجید کی بعض دوسری آبان میں ایسی تعبیرات پائی ماتی میں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر منصب الہٰی خداوندعا لم ہی کے ذریعے عطا ہوتا ہے ۔

ان تصریحات کے علاوہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے علاوہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے بارے بار بارے میں پڑھتے ہیں کہ انجنات نے عہدہ امامت کا تفاصا ابنی اولاد کے بیے کیا اور اپنی آنے والی نس کے بیے امامت کی درخواست کی نو خدا و ندعالم نے فرایا:

" لَا يَنَ الْ عَهُدِى الظَّ الِمِينَ " " ميراعب إنا مت ظالموں كو نہيں ملے كا -"

اس بات کی طرف اشارہ ہے:

آپ کی دعاتو نبول کڑا ہوں بین آپ کی اولاد ہیں سے جولوگ ظلم کا ارتکاب کریں گے وہ کبجی اسس بلندمرہے کے نہیں بہتے مکسس کی مسلم کا ارتکاب کریں گے وہ کبجی اسس بلندمرہے میں مسلم کا لغوی معنی دیجھا جائے اور کھریہ دیجھا جائے کہ قرآن مجید

نے ظام کیے کہاہے ؟ تؤمعلوم ہوگا کہ اس کا بہت وسیع مفہوم ہے جو تمام گناہوں کواینے وائرے میں شامل کرلیتا ہے۔ اس دارے میں کھلم کھلا اور محفیٰ سڑک سے لے کراپنے اور دوسرو برظام كرنا يك شامل ب - اور تجربيجي سب كومعلوم ب كداس سيمكل آگا،ی سواتے خداکی ذات کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے کیونکے عرف خدا ہی ہے جوبوگوں کی نبتوں اوران کے باطن کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے۔ للذابيات بخربى واصنح بوعاتى ہے كداس عبدے كافيين اورتقرری مون اور مرف خدا کے باتھ بیں ہے۔

۲- آیرسی

خلاوند عالم سوره مائده کی آیت ۲۲ مین تسرما آ ؟: " يَايَّهَ الرَّسُولُ بَلِغُ مَا انْزِلُ اليَّكُ مِنْ رَّبِكُ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا مِلْغُنْ رَسَلْتُهُ وَا لِلَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهُ لآيهُ دِي الْفَنُومَ الْكُونِينَ " ا اےرسول جو محقارے بروردگار کی طرف سے تم یہ نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک بہنجا دو اور

اگرتم نے یہ کام مہیں کیا تو دیا درکھوں رسالت
کاکوئی کام اسخام مہیں دیا۔اور تخصیں خداونہ عالم
لوگوں (کے ہرممکن خطان) سے محفوظ رکھے گا
اورخداونہ عالم کا فروں کو ہدایت نہیں کرتا ۔"
اس آیت کے نیور بتا رہے ہیں کر پیجیہ سرکے ذرحہ نہایت ہی اہم
کام لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جاروں طوف سے مشکلات دکھائی دے رہی ہیں۔ ہرطوف سے لوگوں کی ممکنہ مخالفت کا سامنا نظر آرہا ہیے
لہذا آبیت ہیں تاکید کی جا رہی ہے اور ممکنہ خطانت اور بریشا نیوں سے بیا کہ کے شائن دی جا رہی ہے۔

اور بہ بھی ہرایک کومعلوم ہے کہ بہ اہم تزین مسکد توحیب دیا رسالت کی تبلیغ اور شرک و کفر کے خلافت مہم سے بھی تعلق نہیں رکھتنا کیونکاس وقنت (یعنی سورہ کا مُدہ کی اس آبیت کے نزول کے وقت تا تک یہ مسائل بوری

طرن على أويك تقع.

اور سجریہ کہ اس فدر اہتام اور انتظام کی میں اس فدر اہتام اور انتظام کی مزورت نہیں تھی۔ کیونکہ آبیت کے ظامری معنی بتارہ ہم ب کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک کی معنی بتارہ ہم ب کہ ایک ایک ایک ایک کے کا مکم ہے جو" نبوت اور رسالت کے ہم بید "ہے کہ اگر یہ کام انجام نہیں باتا توگو یا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں باتا و گو یا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں باتا ۔ اور حنی رسالت ادا ہی نہیں ہوتا۔

تو کیا ایسا ہم ترین اور سنگین ترین کام میغیم کی خلافت اور مانتین کے علاوہ کچھ اور ہوسکتا ہے۔ مانتین کے علاوہ کچھ اور ہوسکتا ہے۔ باتیت آنخفرے کی زندگی کے آخری ایامیں بالحضوص حب بہ آبت آنخفرے کی زندگی کے آخری ایامیں

نازل ہوئی ہے اورسکا خلافت سے مناسبت رکھنی ہے ۔جونبوت اوررسالت کے مسائل کو آگے بڑھانے کا ذریعہہے۔

اس کے علاوہ بہت سی روایات بیں بینیبراسلام کے اصحاباً زقبیلِ
" زیربن ارقم " \_\_\_\_" ابوسید خدری " \_\_\_\_ ابن عباس \_\_" جابر
بن عبدالله انضاری " \_\_\_ " ابو ہربرہ " \_\_\_ حذرات سے منقول ہے - جن بیں سے بعن
روایتیں گیارہ طریقوں سے ہم تک بہنی ہیں اور اہل سنت کے معنس محدث
اور مؤرخ علمار کے بہت بڑے گروہ نے تخریر کیا ہے کہ:

مندرجہ بالا آیت ، حصرت علی اور غدیر خم کے واقعہ کے بادے مورک سرائے

میں نازل ہوئی ہے ہے

واقعہ فدیر کو توانشارات "روایت وسنت " کی بحث میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے . یہاں پر مرف اس قدر نبایل کے کہ یہ آیت اس بات کی طون واضح طور برواہما تی کرتی ہے کہ

بیغیراس الم بروز من عائد ہوجیکا تھا کہ آخری ججسے والیں آنے کے بعد ابنی زندگی کے آخری ایام میں علی علیہ السلام کو با قاعدہ طور بر ابنا جانتین نام و دکر کے مسلمانوں سے ان کا سحیل نعارت کو ابئی ۔ سو۔ آبیہ اطباعیت اولی الا مر

سوره تاركي آيت منبره ه مين خداوندعالم فرماتا به:

اے تفصیلات کے لیے" احقان الحق" ، " العذیر " ، " المراجعات " اور " در الل الصدق " جیسی معتبر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔

" يَايَّهَا الَّهِ إِنْ آمَنُوْا اَطِيعُوا اللَّهُ وَاطِبْعُوالرَّسُولَ وَاولِالْهُو منعثم " " ليا بمان لانے والوخدا كى اطاعت كرو اور رول " اوراولوالامركی اطاعت كرو-" اس مقام براولوا لامر كا طاعت كوغيرم شروط طور برخدا اور رسول م كى اطاعت كے ساتھ ساتھ بيان كيا گيا ہے۔ آیا" اولوالامر" سے مراد وقت کے حاکم بیں ؟ جومختلف دوران میں اور مختلف مقامات برمکومت کرتے ہیں ؟ اورمثال کے طور برموجودہ دور میں سرماک کے مسالوں بر فرمن عائد ہوتا ہے کہ وہ اینے ملک کے سرراہوں کی غیرمنٹروط اطاعت کریں جرجب كربهت سے المهنت مفسرین نے کہا ہے) اگرابیاہے تؤیہ نظریہ کسی بھی منطق کے مطابق مہیں ۔ کیونکہ اکثر ممالك بين مختلف ادوارس مگراه ، فاسق و فاجر ، ظالم اورغلط كارحكمان بهي مكومت كرتے رہے ہيں اوراب بھی كررہے ہيں۔ اوراگراسس سے مراد ایسے حکم الوں کی اطاعت فرص ہے جو احكام اسلام كے خلاف حكم زجلائيں ليني ان كى اطاعت مشروط ہے ۔ جيكہ آبت مطلق اور خیر مشروط اطاعت کا حکم دبنی ہے۔ اور اگراسس سے مراد مبنی بارم کے مخصوص اصحاب ہیں تو کھر می آیت کے وسیع منہوم کے خلاف ہے کیونکہ آبت ہردورا ور زمانے کے
یہے ہے۔
بنابریں یہ بات روزروشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ
اسس سے مراد ایسے معصوم میشیوا ہیں جو ہر دورا ور سرزانے
میں موجود ہوتے ہیل درغیرشروط طور برجن کی اطاعت فرص ہے اور خدا و رسول کے حکم کی مائندان کا حکم بھی واجب العمل ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ اسلامی ماخذ ہیں منغد دا حاد بہ وارد ہوئی ہیں
جوّا و لوالامر کا مصدات علی بن ابی طالب اور دیگی ایم معصومین کو تباتی ہیں اور
ہمارے معایر واضح دلیل ہیں ہیے

٧- آيهُ ولايت

سوره مائده كائيت نبره ه بين به :

النَّمَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَالْسَيْرِينَ الْمِنُو اللَّهِ وَرَسُولُهُ

وَالْسَلُوٰةَ وَيُوْتُونَ النَّهِ وَيُوْتُونَ النَّكُوةَ النَّكُوةَ وَهُوْتُونَ النَّكُوةَ وَهُوْتُونَ النَّكُوةَ وَهُوْتُونَ النَّكُوةَ وَهُوْتُونَ النَّكُوةَ وَهُوْتُونَ النَّكُوةَ وَهُو المَّوْنَ النَّكُوةَ وَهُو المَوْرِينِ مِن ضَاحِ المِن المِرينِينَ مِن ضَاحِ المِن المِرينِينَ مِن ضَاحِ المِن المِرينِينَ مِن ضَاحِ المِن المُن المِن المِن المُن المِن المِن المِن المُن المِن المِن المِن المُن المُن المِن المِن المُن المُن المِن المِن المُن المُن المِن المُن المُن المِن المُن المِن المُن المُن

اس کا رسول ہے اور وہ ایما ندار لوگ ہیں جو

خماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں

زکو قا واکرتے ہیں ۔ "

منگرآن مجید سے کلمہ" اِنتھا "کے ساتھ مسلما نوں کی ولا"
اور سرکیستی کو بین ذاتوں ہیں منحور کو ویا ہے ۔
فور ، رسول "اور وہ مومن لوگ جو حالت رکوع ہیں زکوا ق

ویتے ہیں (یا درہے کوع لم اصطلاح میں اِنتھا "حصر کا معنی دنیا ہے جس کا
مطلب یہ ہے کہ "اس کے سوا اور کچھ نہیں )
مطلب یہ ہوسکتی کیونکہ عمومی دوست اور مجانی ہیں خواہ وہ حالت رکوع میں زکوا ق
مراد نہیں ہوسکتی کیونکہ عمومی دوست اور مجانی ہیں خواہ وہ حالت رکوع میں زکوا ق

ہوتی اور تمام سلمان کیس میں دوست اور مجانی ہیں خواہ وہ حالت رکوع میں زکوا ق

خصری وہیں ۔ ہنا ہر ہی بیہاں "ولایت "سے مراد ماتری اور معنوی قیادت اور مرکزی فرا ہے ۔
خاص کو جب " ولا بیت خوا " اور " ولایت رسول" "کے ساتھ اسس کا
ذکر آیا ہے ۔

يه مكند مجى قابل عورب ك

مندرج بالا آیت بین جن اوصاف کا ذکرہے وہ ایک معین شخص کے بارے میں اشارہ ہے جس نے حالت رکوع بیں زکواۃ ا واکی ہے وگر نہ یہ صروری نہیں ہے کہ ہرانسان رکوع کی حالت میں ذکواۃ دے ۔
درحقیقت یہ ایک نشان ہے ناکہ ایک صفت ۔
یہ تمام قرائن بتاتے میں کہ مندرجہ بالا آبت ا میرا لمومنین علی علیالہ اللہ کی سی شہور داستان کی طوف ایک لطیعت اشارہ ہے حیب آب دوران نماز

حانتِ رکوع میں تھے کہ ایک سائل نے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کرسول کیا بیکن کسی نے اس کو کچھے نہ دبا اور علی علیات لام نے اپنے کی حجھوٹی انگلی سے اسے اشارہ کیا ۔ اور اس نے فوراً اس نگلی سے گراں فیمت انگلشری آثار لی۔ سے اسے اشارہ کیا ۔ اور اس نے فوراً اس نگلی سے گراں فیمت انگشری آثار لی۔ سینے برارم اپنی آنکھوں سے بیا ماجرا دیجھ در ہے تھے ۔ علی انے نمازختم کی اور سینی برارم اپنی آنکھوں سے بیا ماجرا دیجھ در ہے تھے ۔ علی ان الفاظ میں دعا مانگی :

بہرے ان العاطبین دعامائی:

« خداوندا ! میرے بھائی موسیٰ علبابس لم نے

تجھ سے سوال کیا بھا کہ اس کے بینے کوکٹ دہ کر

دے ،اس کے کاموں کو آسان کردے ،اس کی

زبان کی گرموں کو کھول دے اوران کے عجائی

صے ارون کو ان کا وزیر اور معاون قرار دے

صے اردی میرے اللہ! میں محمد نیرا برگز بیرہ رسول

.... میرے اللہ! میں محلا نیرا برگزیدہ رسول موں میرے بینے کوکٹ دہ کردے امیرے کامو کو آسان کردے اورمیرے خاندان سے میرے

مجائی علی کومیرا وزیر قرار دے دے تاکہ اس کے ذریعے میری کرمھنبوط ہو .... "

انجى آب كى يە دعاختى خىمى ئەم بالى كىفى كىجبرابل ابين مندرج بالا

آیت ہے کر آگئے۔

اور بچر مزے کی بات بہ ہے کہ المسنت کے بہت سے مفسر ہن ، مورضین اور محد بٹین نے اسس آبت کا شاک نزول بھی بہان کیا ہے جس کا نذکرہ مندرجہ بالاسطور میں ہے ۔ اور دس سے زبادہ اصحاب رسول نے ذاتی طور بر بہ مدیث آنخفرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوایت کی ہے ۔

# اس ولایت کے بارے بیں اور تھی مہنت کی آیات ہیں لبکن ہم نے اس مختصری کتاب میں مروث مندرجہ بالاجار آیات کو ذکر کرنے پراکتفاکیا ہے۔



# جيطاسيق

# امامت اورستن رسول

کتب احا دیث خاص کرا ہل سڈت بھا بیوں کی کتابوں کے مطالعہ سے انسان کو کنیز تعداد میں انخفرت صلی الترعلیہ واکہ و کم کی الیم احا دیث ملیں گی جو علی علیاب لام کی امامت اورخلافت پر دلالت کرتی ہیں ۔ لیکن اس وقت ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب ہم ریجے ہیں کہ سس مئلے کے بارے ہیں اس قدر زیا دہ احادیث موجود ہیں کہ کسی فتم کے شک کی گنجائش بائی نہیں رہ جائی ۔ بھرکس ہے کچھ لوگ المبیت کے رائے کے علادہ کوئی دومرا راست خداختیا رکرنے ہیں ؟

ان میں سے (حدیث فدیر کی مانند) کچھ ایسی احادیث ہیں جن کی سینکر وں مندیں ہیں ۔ کچھ ایسی ہیں جن کی بسیوں مندیں ہیں اور مبیدی ثنہوں اسلامی کتابوں میں موجود ہیں ۔ اور اس قدر واضح ہیں کہ اگرادھ ادھر کی اسلامی کتابوں میں موجود ہیں ۔ اور اس قدر واضح ہیں کہ اگرادھ ادھر

بابیں سے بغیراور اندھی تقلید کو جھوٹ کران کا مطالعہ کیا جائے تو خلافت علی کی بات اس فدر واضح ہوجائے کہ کسی اور دلیل کی صرورت ہی باتی ندرہ ہے۔
اتنی ڈ جیرساری احادیث میں سے جیند ایک کو ہم نمونے کے طور بر میہاں ذکر کرنے ہیں اور جولوگ ہے سس سلطے میں مربداحا دمیث کا مطالعہ کرنا جا بہتے ہیں ان کے لیے معتبر کتا بوں کی طوف را ہٹائی کریں گے گئے

#### ا-مين فدير

بہت سے ہسلام مؤرمین نے لکھا ہے کہ:

بینجہر سلام حب اپنا آخری جج بجالا سے اور مراسم جے سے
مکی طور پر فاری ہو گئے تواپنے نئے اور برائے ساتھیوں اور جے کے لیے حجاز
اور دو سرے علاقوں کے گوشے گوشے سے آئے والے مسلما نوں کے ساتھ مکہ
سے سر زمین "جھنہ "بہنچ گئے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔
سے سر زمین "جھنہ "بہنچ جی کئے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔
"غدیر تم "ہے جو درحفیفت ایک جارراہ کی حیثہت رکھتا ہے اور جہاں سے
مجازے مختلف علاقوں کو راسنے جاتے تھے۔
اس سے پہلے کہ حجاج کرام ایک دوسرے سے الگ ہوں ،
پیم بی دانے حکم دیا کہ سب نوگ میں پر پھٹم جائیں اور جو لوگ آئے جا چکے تھے
اس جی بی دھیم موالی اور جو پیچھے رہ چکے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔
سخین واپس بلایا گیا اور جو پیچھے رہ چکے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔

حب سب لوگ اکٹھے ہوگئے۔ زېردست گرمي تقي ، حلاد يے والي لو على ري تقي اورلن و وق صحابين كبين برسائے كانام ونشان تك بنين تھا۔ ملان ظہر کی نماز آ مخضرت کی اقتدامیں اوا کرنے کے بعد حب اینے اینے این خبروں کی طرف واپس مانے لگے تو سینی رضدات نے فرایا: " خدا كالك الم اورتا زه قرمان سننے كے يے تار بوماس " اونوں کے پالانوں کا منر تنار کیا گیا ۔ آپ منر رینشر بھیت ہے گئے خدا کی جمدوننا بحالاتے مے بعدلوگوں سے بول مخاطب ہوتے: " عَفْرْبِ مِين فِدا كَى وَوْت كُولِيك كِهدكم تُم سے عُدا ہوتے والا ہوں۔ کچے ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں اور کھیے تم یر۔ تم لوگ میرے بارے ين كياكواي دية أو؟ " سب نے بلند آواز کے ساتھ بک زبان ہوکر کہا: " نَشْهُدُ أَنَّكُ فَنَدُ تَلَّغْتُ وَ اللُّهُ خَـُيْرًا ،، " ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نبلیغ کا حق بوری طرح اواکر دیا ہے، نصبحت اور خرای

کے من کولوراکیا ہے۔ ہماری براست کیلیے ہم مکن كوشش كى ہے معداوندعالم أب كوجزائے خبر عطافرمائے۔" بيغيث في فرمايا: " آیاآب لوگ خداکی وصامیت ، میری رسالت، روز نیامن کی حقیقت اور حقاییت اوراس دن مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی گوائی دینے ہی؟" سب نے ل کر کہا: " ہم عزورگوائی دیتے ہیں ۔" توالخصرت نے فرمایا: " خلاوندا إحواه رسنا -" يمرات نے فرایا: " نوگو! كياميرى أواز آب سب تك ينج ري به؟ سب نے کیا: -- " فزور بینے دی ہے ۔ " محب رمجع پر بکدم سناٹا حجا کیا ، بلکے نتمام صحابہ مکمل سکوت طاری ہوگیا ۔سوائے ہوا کی سرسرام ہے اور کمجھے نہیں سنالی دنیا تھا۔ انجفر خے کو ت کو تورٹرا اور فرایا: " مجھے یہ بناؤ کہ بیجو دوگرالفت درجیزی میں مخفار " مجھے یہ بناؤ کہ بیجو دوگرالفت درجیزی میں مخفار ورمیان جیور را ہوں ان کے ساتھ تم کیا سلوک 119 205 كسى نے جمع سے آواز بلندكى:

" وه كون ى دوگرانفت درجيرسي بايول الله؟" " بيلي حيب ر" ثقل اكبر" معجو خداك كتاب قراً ن مجيد ہے کہی اس كا دامن اپنے با تھے نه جیو شنے وینا ورنہ گراہ ہوجاؤ کے۔ اورمیری دوسری گرانفتدر یاد کارمیراخا ندان اورمیرے المبيت بن - اور خدا وندلطيف وخيرن محص خبردی ہے کہ یہ دونوں جیزی ایک دوسرے ہے ہر گز جا نہیں ہوں گی حب تک کہ مجھ تک مهشت میں زیمع ما بئ - ناتو کھی ان دونوں سے آ کے بڑھنے کی کوشش کرنا اورزی ان سے بھیے رہ مانا وگرنہ ہرمالت میں مخصاری بلاکت ہے۔" مجرناكبان آي نے اپنے اردكر دنگاه دوڑائى كوياكسى كو المائس كر رہے ہیں۔ حب آب نے علی کو دیجھا تو فورا مجھک کران کا ہاتھ پکر ااور کسی ابینے پاس اور اٹھا لیا بہاں تک کہ دولوں کی تغلوں کی سفیدی صاف نظر آری منمی اورسب نوگوں نے علی کو دیجھااور پہجان بیا۔ اسس مرطے برا تحضرت صلى الله عليه واله وسلم كى آواز ميں بلندى آگئ اور فرمایا: " أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟

" مومین کی جانوں پر ان کی نسبت کونشخص زیاد ہ تفرف کاحن رکھتا ہے ؟ " " الله اوراس كے رسول بہر جانے ہيں ۔" توای نے خود ہی فرایا: " خدا میرامولا اوررمبرے اور میں مومنین کا مولااورر ہیرہوں اوران کی جانوں پران کی این نبت تفرف کا زیاده حق رکھتا ہوں۔" معيداي نعفرايا: " مَنْ كُنْتُ مَوْلًا لَا فَ (هُذَا) عَلَى مُولًا لا " " جس جس كا ميس مولا اوردمير بهول اساس كاربى) على مولا اوردسرے " آئي نے بہ حملہ نين بار للك بعض روا بات كے مطابق جار باردہا! اور کھرا کان کی طرف مذکر کے یہ دعاکی۔ " اللَّهُمْ وال من والله وعادمن عَادًا لَا وَلَحِبِ مِنْ آحَبُهُ وَ اَبِعْضِ مَنْ اَبِعُمْنَ لَهُ ، وَانْمُ

مَنْ نُصَرَعُ وَاخْتُذُلُ مَتَ خَذَكُ وَأَدِرِ الْحَقُّ مَعَهُ حَنْثُ دَارَ ١٠ " برورد کارا! اس کے دوستوں کو دوست رکھ ، اس کے دستمنوں سے دستنی رکھ ، جواس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما جواسس سے بغض رکھے تواسے ابنامبغوض قرار دے جواس کی مدوکرے تواس کی مدو فرا، اس ک امراد ندکر نے والے کو توائی امراد سے محروم فرما اور حن کواکس کے ہمراہ میلا۔" " تمام حاصر بن كا فرص بے كد ميرا يہ سپنيام غابين اہمی ہوگ اپنی فکر سے اٹھنے نہ یا نے تھے کہ جبرائیل ابین یہ

> النيوم اكم مكت كم وبنكم واتنمن عكي كم يغمني وأتنمن عكي المي في مني المراه وبنا " ورضيب لكم الإسلام وبنا "

" آج کے دن میں نے مخصارے دین کومکمل كردبا اورائي نغتين تمريكا مل كردي اورخفا سے وين اسلام كوايت بيات شدفر مايا -" اسموقع رسينيب اسلام ن فرمايا: " الله أكبر الله أكبر على إحكمال البدين وانتمام النِّعُ مَذِ وَرَضِى الرَّبِّ برسَالَتِي والولائية بعلى مِنْ بَعُدِي -" " الله اكبر، الله اكبر، اس لي كه خدا نے ابنا دین محل کردیا اور این نعنیس کامل کر دیں ، اورمیری رسالت کے اورمیرے لعدعلی کی ولابت کے بارے ہیں اپنی رضا مت ری کا اظهار شرما دیا یا اس دوران ہوگوں کے درمیان شوروغل بریا ہوگیا اورسب لوگ علی کو یہ عہدہ ملنے پر مبار کباد دینے لگے جن بیں سے حصرات ابو بکراور عمر مجی تھے حنجوں نے سب کے سامنے علی کوان الفاظ میں مبارکباد دی۔ " بَيْخَ بَيْخَ لَكَ يَابُنَ إَبِي كَالِبٍ اصبحت مولاي ومولاكل

وُمِين وَهُوُهِ نَا يَعْ اللهِ " د مبارک ہو ، مبارک ہوآپ کوا سے فرزندابوطااب آئي ميرے اور برموس مرو اور عورت کے مولا ہو گئے ہیں ... " مندرج بالاحديث زهن كنت ....) كوعلمار السلام كى سبت برطی تنداونے مختلف عبارتوں کے ساتھ اپنی کتا بول بیں درج کیا ہے البنة كسى نے مكل تفصيل كے ساتھ اوركسى نے مختفر طور بر -اس مدیث کا شاراً مخفرت کی منواز اما دیث میں ہوتا ہے جس سے کسی کوا نکار کی کنجا کئن نہیں ہے ۔ حتی کہ محقق برزرگواراور وانشمند عظم علامه اميني مرحوم" نے اپنی مشہور کتاب" الغدیر " بین اس مدیث کوسینی کے ا یک سودس اصحاب ا ورمنین سوسا تصملم علما را در اسلامی کتا بور سے فال کیا ہے اورابل منت كى اكثر تفسير، "مارى اورصريث كى كتابوك بين درج ہے وحتى كم علمار السلام كوامك برطى نفدا و نے اس بارے میں كئي مستقل كتا ہيں تخسيرير كى مي جن ميں سے خود على ما لمنى محوم ميں جنھوں نے اس موضوع برنہا بت بى فتمنى اور بے نظیر کتاب السند بر تخریر فرائى ہے اور اس کتاب بین ۲۹ ایسے علما كرام كاذكركيا ہے حجفوں نے" غدير" كے موضوع برمنقل كتابس كرير كى بى -كح لوگوں نے جب برد محجا كر صديث كى شدے توانكار بنبي كيا جاسكتا لندا الحول نے حدیث کی دلالت " میں شکوک وشبہات بیداکرنے متروع کردیے اورمولا کے معن" سردیست اور رہبر" کی بجائے " دوست " بنانا نزوع کردیے حالانکہ اگر صدیث کے مضمون ، زمان اور مکان کے تفاضوں اور دوسرے قزائن برعور

کیا جائے تومعلوم ہوگا کہ اس سے مراد امت کی ہرطرے کی رہیری ، بیٹیوائی ، سررہی ۔ امامت اور ولابیت کے علاوہ اور کچھنہیں مقا۔

لالف ؛ آیئر تبلیغ جس کے بارے ہیں گرسٹن کی بین تفضیل کے ساتھ تباعیکے ہیں اس ما جوائے واقع ہونے سے بہتے نادل ہوئی ہے اور آیت کے تبور اور قرائن بنارہے ہیں کہ بہ حکم کسی معمولی قشم کی دوستی اور محبت کے بارے ہیں منہیں ہے کیونکہ اس کا علان کسی گھبرام ہا اور خطرے کا موجب نہیں بخفا اور نہی اس کے بیے اس قدرا ہتام کی هنرورت تنی ۔

اسی طرح ماجرا کے بعد آب" اکمال دہن " کا نازل ہونا اس بات کی د بیل ہے کہ بیتنیا کو ٹی غیر ممولی واقغہ دونما ہوا ہے جو سینی سے رکی حبانشینی کے حبیجے سلا

كے سوائجيد اور شہيں ہوسكتا .

مب: اگر مدین کے بیان کرنے کے زمان ، سکان اور صالات کو مدنظر دکھا جائے توسعلوم ہوگا کہ اسس قدر عظیم مقدمہ کے بعد ، حبلا دینے والی گری اور محلسا دینے والے صحابیں ، ابک مفصل خطبے اور لوگوں سے بچند افرار سے بیند کے بعد مدین میں ہوئی ہے ۔ جو ہما رسے مدعا کی روشن دلیل ہے ۔

ج: اوگوں کے مختلف کر دہوں اور بڑی مفتر" اسلای شخصیتوں ، کی طرف سے مبارکباداوراسی موقع براور لعدمیں شعرار کے انتہار، بہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ ؛

وہاں برعلی کا امام اور خلفیہ رسول کی جنبت سے۔ سے نعار من کرایا گیا تھا نہ کئی اور حبثیت ہے۔

# واستان غدیر کوتفصیل کے ساتھ بیان کریں ؟ مدیث غدیر کو آنخطرت سے کنتی مندوں کے ساتھ اور کس قدراس لامی کتا ہوں بین نقل کیا گیا ہے ؟ مدیث غدیر میں " مولا " بمعنی رمبراورا ام ہے ند کہ دوست - اس کی وجہ کیا ہے ؟ وافتہ غدیر کے بعد آنخفرت نے حضرت علی کے حق میں کیا دعا فرما ئی ہے ؟ دعا فرما ئی ہے ؟ سالسالسالسالسالسالسالسالسالہ اللہ اللہ واقع ہیں ؟ سالہ السالسالسالہ اللہ اللہ اللہ واقع ہیں ؟

### ساتوال بق

# مريث مزلت "اور "وموت دوالعثيرة"

سورہ اعراف کی آبر ۱۲۲ کے ذیل میں المسنت اور مزرگ شبعہ علماء کی بہت بڑی نفراد نے صدیب منز لت کو ذکر کیا ہے۔ ملماء کی بہت بڑی نفراد نے صدیب منز لت کو ذکر کیا ہے۔ مذکورہ بالا آبیت حضرت موسیٰ علیا سلام کے چالیس رانوں تک اپنے پر ور دگار کی میعادگاہ کو مبانے اور ہارون علیا سلام کو اس مرت بیں ابنا مبانشین بنانے کے بارے ہیں ہے۔

اسی طرح حدیث منزلن مجی اس وفنت بیان ہوئی ہے جب آنخفزت صلی اللہ علیہ والہ وسلم ، علی علیہ سلام کواپنا جا نشین بنا کر جنگ نبوک کوجا نے سکے منعے ۔

تبوک برین اے وب کے شالی صدیر واقع ہے اوراس زمانے بس سطنت روم کی مرحد کے نزدیک تھا. المخفرت كو بنايا كمياكه بادشاه روم نے مجاز، كمه أور مدنيه برمريا حساك كى غوض ہے ايك عظيم ف كرنيا ركوبيا ہے اور حجاز كى طوت آگے براھ رہا ہے تاكم وہ آپ كے ہسكا مى انقلاب كو دو سرے ملكوں ميں صادر ہونے سے روك سے دوك سے مورك سے مورك اللہ كا ابنى الله الله كا ابنى الله الله كا ابنى الله الله كا ابنى الله طالب كو ابنا جا النہ بن مقرد كر كے تبوك كى طرف الله اور مدنية منوره ميں على ابن ابى طالب كو ابنا جا النہ بن مقرد كر كے تبوك كى طرف الله كو ابنا جا الله بن مقرد كر كے تبوك كى طرف الله كا الله كو ابنا جا الله بنا مقرد كر كے تبوك كى طرف الله كو ابنا جا الله بن مقرد كر كے تبوك كى طرف الله كو ابنا جا الله بن مقرد كر كے تبوك كى طرف الله كو ابنا حالت بن مقرد كر كے تبوك كى طرف الله كا الله كو ابنا حالت بن مقرد كر كے تبوك كى طرف الله كي اللہ اللہ كو ابنا حالت بن مقرد كر كے تبوك كى كو اللہ اللہ كو ابنا حالت اللہ كو ابنا كو ابنا حالت اللہ كو ابنا حالت اللہ كو ابنا حالت اللہ كو ابنا كے اللہ كو ابنا حالت اللہ كو ابنا كے اللہ كو اللہ كو ابنا كے اللہ كو ابنا كو اللہ كو ابنا كے اللہ كو ابنا كے اللہ كو اللہ كو ابنا كو اللہ كو ال

" آب مجھے عور توں اور بحقوں کے درمیان جھوٹر کر جا
رہے ہیں اور کیا یہ اجازت نہیں دیں گے کہ میں
آب کے ساتھ مل کرمیدان جنگ ہیں جانے کا
مشرف حاصل کروں ؟"

تواج نے مندرایا:

 معنبرکنابوں بیں بھی ذکر ہو مکی ہے۔ فرق صوف اتناہے کہ صبحے سبخاری بیں متحل صابیت مذکورہے اور صبحے مسلم ہیں ایک مگر متحل صدبیث اور دوسری مگر صوف مگر متحل صدبیث اور دوسری مگر صوف " از در سے " در سے " در اور دور اور دی سے اور در سے در سے اور در سے اور در سے در سے اور در سے اور در سے در سے اور در در سے در سے

" اَنْنَ مِعِنِي نُعِمَازُلَةِ هَارُونَ مِنْ مَّوْمِلِي الْآاتَ لُانَبَيَّ بَعُدِي "

كلى اورعمومى طور بر ذكر سے كيے

" ابو بكرلغدادى " نابى كتاب " "ارخ بغداد " بس عمر بن خطاب سے

اس عرے نقل کیا ہے:

معزت عمر نے ایک شخص کو دیکھا جو حصرت علی کو نا سر اکب رہا تھا۔ نواتھوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم منا فن ہو ،کیو کہ میں نے سبخمبراکرم کی زمانی سے استا ہے :

اِلمَّمَّاعَلِيُّ مِلْيُّامِلِيُّ مِلْيُلِدِ هَارُونَ

مسن مسوسی الله است کلانی بعدی "
در علی کو مجدسے وہی لنبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے منی فرق عرف بہے کرمیرے بعد کوئی بنی بنہیں آئے کا ایک اے

اور بھر قابل عور بات بہ ہے کہ جب حدیث کی معنبر کتا ہوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے توسلوم ہوتا ہے کہ آئے ہے حدیث فقط "جنگ نبوک "کے ہوقع پر ہی نہیں فرائی بکہ سات مختلف مغابات ہر یہ ارسٹا د فرا با ہے جواس حکم ک عومیت پر دلالت کرتی ہے۔
عومیت پر دلالت کرتی ہے۔
" یوم الموا فات اول " کے موقع پر جبکہ آپ نے کہ معظم میں لینے اصحاب کے درمیان براوری قائم کی تواپنے اور علی کے درمیان براوری میں کے درمیان براوری قائم کی تواپنے اور علی کے درمیان براوری میں کو بیان فرا با ب

س سیم المؤافات دوم "کے موقع برجب آنخفزت نے جہابری اور انفار کے درمیان برادری کا کشت قائم کیا تواپیا برادری کا مشت قائم کیا تواپیا برادری کا مشت قائم کیا تواپیا برادری کا مشت قائم کیا . اور حدیث منزلت کو بیان فرایا .

جب آنخفزت نے مسجد نبوی کی طوف کھلنے والے تمام دروازوں کو نبد کرنے کا مکم دیا سوائے علی کے درواز سے کے تواس موقع بر بھی اسی جبر کو تکرار کیا .

موقع بر بھی اسی جبر کو تکرار کیا .

جنگ تبوک کے موقع بر ۔

اسس کے علاوہ بین اور مواقع بیں جن کا ذکر المسنت کی معتبر کتا بوں این ورج ہے۔

بنابرین نەتۈھدىيى كىسىندىي كىسىندى كى ئىلىكى كى كىنجائى باقى رە ماتى ہے اور نەبى ھدىيى كے مفہوم كى عمومين بىن!

## مديث منزلت كى افاديت

اگرتعقب کی عینک آنار کرمندرجہ بالا صدیث پریخور کیاجائے اور تحقیق کرنے سے پہلے فیصلہ دینے سے اجتناب کیا جائے تومعلوم ہوگا کہ بی امرائل بیں حضرت موسی علیہ لسب مل منبعث جناب ہارون علیہ سسام کوجومرا تب مامل تھے، نبوت کے علاوہ وہی تمام مراتب علی کو پینے ہراسلام کی نسبت ماصل تھے۔

کیونکہ صریت بالاغیرمشروط واقع ہوئی ہے البنداس صریت سے ہم مندرجہ ذیل نتا مج افذکریں گئے۔

- سے انفرت کے بعد علی بن ابی طالب علیال لم تمام امت سے افض بیں رکبونکہ ہارون ماس فضیلت کے مال تھے
- علی ، آنخفرت کے وزیر ، ان کے معاون خصوصی اور قیادت و رہبری کے تمام پر وگراموں بیں ان کے متاب سنے متاب ان کے متاب منصب حضرت مشرکب منصر کی قرآن کی روسے بیا تمام منصب حضرت ارون کو حاصل تقے لما حنظ ہوسورہ طلا آبت ۲۹ تا ۱۳۷۱)

  ارون کو حاصل تقے لما حنظ ہوسورہ طلا آبت ۲۹ تا ۱۳۷۱)

  علی ، آنخفرت کے مبائین اور خلیقہ تھے ، ان کے ہوئے

موسے کوئی دوراشخض اس مقام کی اہلیت نہیں رکھتنا جیسا کہ صارون کو موسیٰ علیٰ سلام کی نسبت بیرمقام ماصل مخفا۔

# دعوت ذوالعشيره

مسام موضین کے مطابق بعثت کے تنبیرے سال آنخفرت کو مکم ہوا کہ اسلام کے بارے میں اپنی محفی دعوت کو کھس کر ببیان کریں اور اسس کی کھتام کھتار کھتا تبلیغ کا اُفاز کریں ۔ مسلم کھتام کھتار کھتار کہ اور اس کا جنائی سورہ شعار کی آبہ ہما ہمیں حکم ہے:

" وَانْ ذِرْعَشِ بُرِيَّكُ الْاقْرَبِينَ "

" اینے زدیکی رہے داروں کو ڈراؤ"

عكم باكر الخفرت اف اپنے نزد يى رشته داروں كوا پنے جي جناب ابوطالب كے گھر كھانے كى دعوت دى دجب سب كھانے سے فارئ موسكے تو ا بی نے ان سے بوں خطاب فرمایا:

"اے فرزندان عبدالمطلب!

خداکی فتم! مجھے تمام عرب میں کوئی شخص ایسانظر

ہنیں آتا جواپنی قوم کے لیے اس سے بہتر چیز ہے

کر آتا ہو، جو میں متفارے لیے ہے کر آبا ہوں بیں

متفاد سے لیے دنیا اور آخرت کی تحیلائی ہے کر

آباہوں۔ اور خدا نے مجھے عکم دیا ہے کہ بیں تھیں اس دین کی دعوت دول جو بیں اس کی طرف سے کے کر آبا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جواس بارے میں میری امداد کر سے اکد میرا تھیائی ، وصی اور جالئے بین ہو ؟ " میں اکر میرا مو ؟ "

علی کے سواکسی نے بھی آ بی کو مثبت جواب نہیں دیا ۔ اس و فت وہ سب سے زیادہ کم سس سے ۔ کھڑے ہوکریوں کہا:
" یا رسول اللہ! اسس سلسلے میں ، میں آ ب کا ماور اور مدد کا رہوں گا۔"

المخفرت عداينا المخفظ كردن برركا اورسدمايا:

"ان هاندا ارخی و و صیبی و خلیفتی و در و و مربی و خلیفتی و در و و مربی و خلیفتی و مرد و و مربی و خلیفتی و مرد و و مربی و خلیفتی و مرد و و مربی و مرد و و مربی و مرد و مربی و مرد و مربی و مرد و

لبکن اس گراہ توم نے زمرت ہے کی دعوت کو قبول نہیں کیا ، بلکہ آیے کا فراق مجمارُ ایا۔

مندرج بالا حدیث جو" حدیث بوم الدار" رگھریں دعون کے ون مدین کے نام سے مشہور ہے بہت حد تک ہمارے مدعا کے نبوت کے کے بیارے مان ہے اور سند کے لیے اللہ سنت کے بہت سے علمار نے کے بیار کے بیار سے علمار نے

موریث مزرن کیا ہے؟ اور کتے مقالت پر بیان ہوئی ہے؟

"مدیث مزرن کیا ہے؟ اور کتے مقالت پر بیان ہوئی ہے؟

"مدیث مزرنت "کا فا دیت بیان کریں اور تبالیل کراس سے علی کے کیا کیا مرات ٹا ہت ہوتے ہیں؟

ہوتے ہیں؟

ے مزید معلومات کے بیے کتاب" المراجعات "صفی ۱۳۰ اوراس کے بعد اور کتاب "احقاق الحق "جلد مهصفی ۹۲ کے بعد ملاحظ فرایس ۔



### المحوال بن

مريثِ تقلين اورمريثِ سفينه لوك "

مريث تقلين اوراس كىسند

سنبداورسی علمار کے درمیان مشہورا مادیث ہیں سے ایک مدیثِ ثقلین " ہے۔
اس مدیثِ ثقلین کے کے معابر کرام کے ایک عظیم گروہ نے بلا واسط طور بریسرور کا کنات کی زبان بیان کیا ہے۔ بلک بعض بزرگ محدثین نے صحاب کرام کی تعداد تب سے زبادہ بیان ک ہے۔ اے میں مدیث کو میں مدیث کو معدیث کو معدیث کی مبہت بڑی تعداد نے اس مدیث کو

ابنی کنابوں میں درج کیا ہے جس کی وجہ سے حدیث کے تواتر میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔

عالم بزرگوارسبد باشم کران نے کتاب " غابتر المرام " بین اسس مدیث کو علمار اہل سننت کی ۴۹ سندوں کے ساتھ اور علمار شیعے کی ۸۰ اسناد کے ساتھ ذکر کساہے۔

اورعالم بزرگوارمیرحا مرحین مندی نے اسس سلسلے میں مزیر تحقیق کے ساتھ کا مرکز کو ارمیرحا مرحین مندی نے است کا مذکرہ کیا ہے جنھوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس بارے میں کی جانے والی اپنی تحقیقات کو اپنی ظیم کتا ب رعبقات الانوار) کی جیے حلد وں میں جمع کیا ہے۔

اصل مديث حفرت ابوذرغفارى كرابان بول بيان بول به و وه فا ذكعبه كر بالركور كرون كر من كركيون كهر رب تقد و الورا بين في بينج برارم كرنان سنا به كرا وي تقاريك في بينج برارم كرنان سنا به كرا وي تقاريك في بينج في التقت كم التقت كين بين الله وعي ناري وانته ما كرن الله وعي ناري وانته ما كرن بيف نوفا حسنى بيرد إعكى المحدون "

" میں محقارے درمیان دو گرانقدر جیب زیں محقارے درمیان دو گرانقدر جیب زیں حجور کے حارم ہوں ۔ ایک کتاب خدا (قرآن) ہیں اور دوسری میری عنزت راملیت ) ہیں

اورحب تك يدوون مجوتك حوص كوتربرندي جائیں ایک دوسرے سے صداعتیں ہول کے بیں تماس بات كاخيال ركهناك ميرى اس وصيت كو ان كارے ميں كس مدتك يوراكروكى ؟ " قابل مؤربات بہ ہے کہ مختلف اسلامی روا بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کو آمخطرت ہے مختلف مواقع بر ہوگوں کے سامنے بیان کیا ہے چنانچېر: جابرین عیدانشدانضا ری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے كآب نے يہ صريف سفر جے كے دوران عوف كے دن بيان فرما ئي۔ عبدا للربن منطب كى روابت سے معلوم بوتا ہے كہ يہ مديث آ بائے جمعة كے مقام بر ر مكاور مدينہ كے درسان اكب مكر ب جها س سيعص ماجي احرام باند صفيب) بيان حفزت ام الم لم كى روابت سے معلوم ہونا ہے كرآ ج تے یہ صریت " غدیر فم " کے مقام برارشادفر مانی ۔ بہت ی روایا ت بیں آیا ہے کہ آ یا نے بر صرب این زندگ کے آخری ایام بی بسترمون بربیان فرائ۔ بعص روایات میں ملتا ہے کہ آب نے اسے مدینہ ہیں

منبر بربیان فرایا کے مشہور دانشند اور عالم "علا مدابن مجرکی "غینی حیٰ کہ المسنت کے مشہور دانشند اور عالم "علا مدابن مجرکی "غینی کا ب " صواعتی محوقہ " میں ہسس روابیت کو آنحفر نظامے ہوں نقل کیا ہے کہ:

" بیغ ہرک لام نے برحد میٹ بیان فرائے کے بعب معلی کا اپنے بلند کرکے فرایا:

" بدعلی قرآن کے ساتھ سے اور قرآن علی کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ اور بیب بہ حوص کوئر پر مجھ تھک نہنے جائیں اور بدجب بہ حوص کوئر پر مجھ تھک نہنے جائیں ایک دوسرے سے ہرگن جدا نہیں ہوں " کے مندرجہ بالا نقر بیجائ کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہدوباتی ہے کہ پنچیر کر سالم اس مئلہ (خلافت) کونہا بیٹ ہی انم بیت و بیتے تھے اور منا سب موقع پر اس کا اظہار فرائے رہنے تھے ناکہ لوگ اس مئلہ کی انم بیت و بیتے تھے اور منا سب موقع پر اس کا اظہار فرائے رہنے تھے ناکہ لوگ اس مئلہ کی انم بیت کو فرائوسش نہ کودیں ۔

صريث تقلين كى افاديب

اسس مقام برجیدایک نکتے قابل توج بیں:

"قرآن" اور عشرت "کا" دوگرانفندرجیزوں" کے عنوان سے تعارف اس بات کی دلیل ہے کہ مسلما نوں بر کا مناوی کے مسلما نوں بر کا مناوی کے مسلما نوں بر کا کارم ہے کہ ان دو اور کی کومضبوطی سے منائے مے رکھیں۔

له المراجعات صفح ٢٨

ك صواعن المحقد ٥٥

اورخصوصًا جبیدا کرمبیت سی روایات میں بیم کمد مجی ہے کہ" اگران دونوں کومضبوطی سے تفامے رکھو گے نو ہرگز گراہ نہیں ہوگے " اس مسکد کی اہمیت کو مزید واضح ہرگز گراہ نہیں ہوگے " اس مسکد کی اہمیت کو مزید واضح کرتا ہے۔

"قرآن " کو" عقرت "کے اور" عقرت " کو" قرآن " کے ہم بیّہ قرار دنیا اس بات کی دلیل ہے کے جس طرح قرآن محبید ہرفتم کی تولید سے معنون ہرفتم کی تولید سے معنون اور سرطرح کی خطا سے معنون ہے۔ اسی طرح " عقرت المبیت " مجی ہرفتم کی خطا و گنا ہ سے معصوم اور عصمت کے درجے پر قائر نہیں۔

بعض روایات بین اس بات کی تقریح بھی ہے کہ انحفزت ا نے فرایا : بین قیامت کے دن تم سے ان دونوں کے بارے بین سوال کروں گاکر ان دونوں کے ساتھ متھا را طرز عمل کی ساتھ متھا را طرز عمل

" عرت والمبيت " كرم محمى تفيير كى مائے على بن الى طالب اس كا روشن مصداق بن اور منعدو روايات كى روسے نو و كرم قرآن سے حدا ہوں كے اور زى قرآن كمجى ان سے حدا ہوں كے اور زى قرآن كمجى ان سے حدا ہوں كے اور زى قرآن كمجى ان سے حدا ہوگا .

علاوہ بربی متعدد روایات کی بنا پر حب "آب مبا صله انال موئ تو آنحضرت نے علی ، فاطمہ مسن اور سین علیم اللام کو بلاکر فرمایا: "بہی مبرے اہل مبت ہیں "۔ اے

سائلہ م اوگوں کو رحباس معنان مسائل ہم اوگوں کو رحباس دنیا کی جارد اواری ہیں محصور ہمیں اچھی طرح معلوم ہمیں ہیں کی جارد اواری ہیں محصور ہمیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے حوص کو ٹر " سے مراد مہشت ہیں ایک محضوص نہر ہے جو ضاص مومنین ، پیام رسلام " انمہ اطبار "اور ان کے پیرد کا دوں کے بیے محقص ہے ۔

مظاصہ کلام ان نمام نفریحات سے ثابت ہوتا ہے کر پغیر رسلام کے بعد امرے اور سلما ٹان عالم کے رہے میں ابن ابی طالب اور ان کے بعد ان کی اولاد سے ہونے والے امام " ہیں

### مرسف سفينه لوح

ان عمدہ تغیبرات بیں سے ایک تغییر جو مضبعہ اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بیان کائی آنحفرت کی وہ تغییر ہے جے حفرت ابوذ عفاری نے بیان کیا ہے۔
نے بیان کیا ہے۔

كَتِ بِينَ نَهُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مَنْ هَا خَسَ لَكِبَهَا نَعِی وَ مَن تَعْفَلَفَ
عَنْهَا غَسَ فَقَ "
میرے المبیت کی شال شنئ نوع کی ہے
حس نے اس سے استفادہ کیا بیا اور
جواس سے دگور را عاویث ہوگیا۔" ہے
یہ مدیث بھی جومشہورا حادیث ہیں سے ہے توگوں کو بعد سیجیرا،
علی اور المبیت عصمت وطہارت کی انباع کا حکم دے رہی ہے۔
علی اور المبیت عصمت وطہارت کی انباع کا حکم دے رہی ہے۔
علی اور المبیت عصمت وطہارت کی انباع کا حکم دے رہی ہے۔
علی اور المبیت عصمت وطہارت کی انباع کا حکم دے رہی ہے۔
علی اور المبیت عصمت وطہارت کی انباع کا حکم دے رہی ہے۔
علی اور المبیت عصمت کی دفات میں خطیم اور آتے رہیں گے ان ہیں
عبی سنجات کا تنہا ذریعہ ولار المبیت کے سانھ مشک ہی ہے۔
سی سنجات کا تنہا ذریعہ ولار المبیت کے سانھ مشک ہی ہے۔

# 

الوال بق

بارهامام

#### باره امامول سيعلق وابت

امبرالمومین علی بن ابی طالب علیاسلام کی اما مت اورخلافتِ بلافض کے نابت موجائے کے بعداب بانی انتہاکی امامت کی بات ہوگی۔ اور اسس بحث کو مختصرالفاظ میں ہم ہوں بیان کریں گئے:

اس قتم کی احادیث المستنت کی نها بین پی شهورکتا بوں بیں موجود میں جن میں سے میرے بخاری ، صبح کے سام مسئن ترمذی مسئن ابی واور اور مسندا حرصیی کنابی قابل ذکرمی ۔

الاثر "بین دوسواکہ تراحا دیب نقل کی گئی ہیں دوسواکہ تراحا دیب نقل کی گئی ہیں جن میں سے بہت بڑی نعداد اہل سنت کی کتابوں سے نقل کی گئی ہے ۔

جن میں سے بہت بڑی نعداد اہل سنت کی کتابوں سے نقل کی گئی ہے ۔

مثال کے طور پر اہل سنت کی شہور ترین کتاب صبحے سبت اری

: 400

" جابربن مره كهتے بين كر بين نے آنفرت كو فرائے سناہے كو:

" يَكُون اِنْكَ اَعْشَا اَمْ اِللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

" میرے بارہ خلیقوں اور مانشینوں تک اسلام کومہیشہ برتری ماصل رہے گی-عيرا يك في اليي بات كى جسيس نيس عيسكا اوراین والدے یو جھاکہ آئے نے کیا فرایا؟ ميرے والدنے كہاكة تخفرت في فرا اكسب كسب خلفار قريش سيرون كي الم فنداحدس سغير كمشهورصمالي عبدالترين مسعود

: 54

٠٠ آخفرت ہے ان کے خلفا رکے بارے بین ال اللہ کی کیا گذاتہ ہے نے فرایا :

الشناعت کی کیے دیج نفتہ کے بہت کی الشناعت کے دیج نفتہ کے بہت کی الشناعت کے دیج نفتہ کا و بسینی ا

اسسرائیل " نقنبار بن اسسرائیل کی تعداد کے برابر بارہ خلفار موں گے۔"

ان احادیث کی افادسیت

یہ احادیث کرجن ہیں سے کچھ ہیں اسلام کی عودت اور برنزی کو ان

ارہ خلفار کا مرہون قرار دیا گیا ہے اور بعض میں قیامت تک دین کی حیات اور بفار کو ان جانشینوں کا مرہون منت بتا با گیا ہے اور سب خلفار کو" قرایش" سے بنا باگیا ہے بلا بعض احادیث میں" بنی ہاشم " سے ان کا نقارت کو ایا گیا ہے کہی بنا باگیا ہے کہی کہی سلامی مکتب فکر کے ساتھ مطابقت بہیں کر بنی سوائے فرم ب المبدیت شیعہ اثنا عشریہ کے کیونکہ ان کا مصدان مرت فرم ب شیعہ میں مثنا ہے ۔ جبکہ علمار اہل سنت ان احادیث کی توجیہ میں مختلف تا و ملیں کرتے ہیں جو کسی محصور میں متن احا دیث کے سساتھ سطابقت نہیں کرتیں کہ آبا خلفا رہے مراد سے مرد سے مراد سے مراد سے مرد سے مرد سے مرد سے مرد سے مرد سے مرد سے

عالانکہ نہ پہلے خلفار زراشدین کی ننداد بارہ تھی اور نہی بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفا رکو ملاکران کی تعداد باراہ ہوتی ہے۔

اور بچرب که ان داموی اور عباسی خلفا بین بزید، منصور دو انبقی اور باردن الرست بدایسے لوگ بھی مہوگزرے بین جو ننگ دبن وملت ننگ انسانبت اور ظلم واستنگبارا ورجرائم کامجیم نموز کھے اور کسی بھی صورت ننگ دانسانبت اور ظلم واستنگبارا ورجرائم کامجیم نموز کھے اور کسی بھی صورت

میں بغیب کے مستخی نہیں ہوسکتے ۔ اور نہی ان سے اسلام کوعور ن اور مربلندی ملتی ہے اور خلافت کے مستخی نہیں ہوسکتے ۔ اور نہی سادہ اسلام کوعور ن اور مربلندی ملتی ہے اور خلافت کے معیار کوجس قدر مجھی سادہ بتا بیس مجھر مجھی و ماس پر لورے نہیں ازتے ۔

ان سب سے فنطع نظے ریارہ کی تقداد صرف انمہ المبیت برمی صادق اتی ہے ۔

باروامام اوران کے نام

قابل غور بات یہ ہے کہ آن مخفرت کی بہت سی روایات میں جوالمبنت کے ذرائع سے ہم تک بہنی ہیں بارہ اماموں کا نام حراحت کے ساتھ ان کی صفات سمیت ذکر ہواہے۔

اہل سنت کے مشہور عالم دبن شیخ سلیمان حنفی قندوزی نے اپنی کتاب ینا بیع المودہ میں مکھاہے کہ:

> " نعثل" نامی ایک بیجودی انخطرت کی خدمت بین حاصر ہوا اور اپنے دو مرے سوالات کے دوران بین آپ کے جانثینوں اور اوصیار کے بارے بین سوال کیا تو آپ نے بوں فرایا :

"إن وصِيتى عَلِى بْنَ البيطَالِبِ
وَبَعِدُهُ سِيبطَاى الْعَسِنُ وَالْحَسِبِنُ
وَبَعِدُهُ سِيبطَاى الْعَسِنُ وَالْحَسِبِنُ
وَبَعِدُهُ سِيبطَاى الْعَسِنُ وَالْحَسِبِنَ
وَبَعِدُهُ سِيبطَاى الْعَسِنُ وَالْحَسِبِنَ

فإذاممنى الحسن فابنه الحجة مُحَمَّدُ إِلْمَهُدِيُّرَج) فَهُوُلاً عِ الثناعستر" "ميرے وصى على بن إلى طالب بي اور

ان کے بعد میرے دو وز زرصن اور حین ہی اور حبين كے بعدان كى اولاد سے نوام مروں كے " بہودی نے ان کے نام دریافت کیے: آ مخفرت نے فرایا : جب حبین اس دنیا سے ملے ماین کے توان کے فرزندعلی موں کے اور علیٰ کے اس دنیا سے جلے جانے کے بعدان کے عظے محلا ہوں گے ، محلا کے بعدان کے فرزند جعظموں کے ، ان کے اس دنیا سے جلے مانے کے بعدان کے فرز ندموٹی ہوں گے، موٹی جیب اس دنیاسے علی ایس کے نوان کے مطے علی ہوں على كيوران ك فرزند محديول كے . محد كے بعد ان کے بیٹے علی ہوں گے ،علیٰ کے اس دنیا سے طے مانے کے بعدان کے فرزندصی ہوں گےجب حن اس دنیاہے جلے ما بیس کے توان کے فرزند حبت رخدا محر مرس کے نوبیس بارہ امام اوراس کتاب رینا بیج المودة) میں "کتاب مناقب " سے ایک صربید مینم نقل کی گئے ہے جس میں بارہ اماموں کے نام اورلفنب بھی بیان کیے گئے ہیں اور امام مہدی علیال الم کے بارے ہیں ، ان کی غیبت ، ان کی غیبت ، ان کی غیبت ، ان کی غیبت ، ان کا ظہور ، ان کا زمین کوعدل وانصاف سے بیر کرنے کا تذکرہ بھی موجودہے ہے البنة سنبی ذرائع سے بیان ہوئے والی احا دیث اس بارے بیں اس قدر زیادہ ہیں کہ مدتوار سے برطھ جاتی ہیں .

جوكوني مرطبئ اورائيني زمانه كامام كونه كيجابي ني.... اور كيم قابل مؤرا مخصرت كي ايك مرتب بي جي المسنت كي

اور تھے تابل محورا تحصرت کی ایک مدریت ہے جسے اہستن کا کتابوں میں بھی نقل کیا گیا ہے۔

آب فراتے ہیں:

"مَسَنْ مَّاتَ بِغَنْ بِرِامِسَامٍ مَاتَ مِنْ بَنَّذَ الْمَسَانَ مِنْ بَنَذَ الْمَسَانَ مِنْ بَنَذَ الْمَسَانَ مِنْ بَنَذَ الْمُسَانَ مِنْ بَنِيْ الْمَسَانَ مِنْ بَنِيْ الْمَسَانَ مَلِيْنَ الْمَسْنَ الْمُسْنَ الْمُسْنَ مُرْصًا مَام كَ بِغِيرِ مِرْمَا مِنْ وَهِ مَا الْمِينَ مُرْصًا مَام كَ بغير مِرْمًا مِنْ قُوهِ مَا الْمِينَ مُرْصًا مَام كَ بغير مِرْمًا مِنْ قُوهِ مَا الْمِينَ مُرْصًا مَا مُرْصًا مَا مُرْصًا مَا مُرْصًا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ الل

اوري مديث شيعوں كى كتابوں بين اسس طرح وارد ہوئى ہے:

" مَنْ مَنَاتَ وَلَا بَعْرِفُ إِمَا مَهُ

مَانَ مِ يُتَذَالُجِ اهِلِيتَ فِي

''جوشخص امام زمانہ کی بیجان کے بغیر مرحبائے تو وہ الماری کی مذہبی مرکبات کے بغیر مرحبائے تو وہ

ما بلبت كى موت مرے كا - " كے

المبيم المفهر المفاظ الاصادبيث النبوى علد 4 صفح 4 . س عد بحارالا نوار حلد 4 (طبع فذيم) صفح ٢١ اسی مدیث سے بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ ہردوراور زمانے میں ایک ندایک امام معصوم کا ہونا صروری ہے اوراس کی معرفت بھی ہر سلمان برواجب ہے ۔ اوراسے زبیج ننا اس فدر نفضان دہ ہے کہ انسان کو کفر اورجا ملبیت کی سرحد تک بہنچا دنیا ہے ۔ توکیا امام اور بیشیواسے مُراد چنگیزاور بزیر جیسے حکام وقت بیں یا بڑی طاقتوں کے زبرائر بیٹھو حکام ؟

ہیں یا بڑی طاقتوں کے زبرانڑ سچھو حکام ؟ ظاہر ہے کہ جواب نفی ہیں ہوگا کیونکہ اکٹراو فات ایسے لوگ برسے اقتدار رہے ہیں جو غدار ، خیانت بیشہ ، ظالم اور جابر تھے ؛

یا بچرکسی زکسی بڑی غیر مسلم طاقت کے زیرانز مشرقی با مغرب بلاک سے وابستہ ، اور ان کے آلئے کار۔

لہٰذا اگران کوامام یارہر کی حثیبت سے تسلیم کرلیا مائے توان کی امامن سیدھاجہم بھیج دے گی۔

البذا ہرزمانے میں تکسی نہ کسی معصوم امام کا ہونا عزوری ہے جس کو پہچاننا اور اس کی اطاعت کرنا ہر سلمان کا فرص بنیا ہے۔

مندرجہ بالا ولائل کے علاوہ ہراہا تم کے باریب ہیں" نص " اور روابات کبی موجود ہیں اوراس دنبا سے حانے وقت ہراہا تم نے اپنے حاشین کی بابت حراحت کے ساتھ اس کی امامت اور میٹیوائی کا اعلان کبا ہے۔ نیز ہرا مام نے بوقت صرورت مجزہ کے ذریعہ کبی اپنی امامت کی صدافت کو دنیا ہے اسلیم کرا باہے۔

# ا سوالات

بارہ اماموں سے متعلق روایات کن کتابوں میں آئی ہی ہی آئی ہی ہی آئی ہی ہی آئی ہی ہی آئی ہی آئی ہی آئی ہی آئی ہی ہی آئی ہی آئی ہی آئی ہی آئی ہی آئی ہی ہی آئی ہی آئی

آیا اہل سنن کی کتابوں ہیں بارہ اماموں کے نام موجود ہیں ؟

## دسوال سبق حصرت امام مهمدی م بار مهوال بیشوا اور عظیم عالمی مصلح بار مهوال بیشوا اور عظیم عالمی مصلح

ا۔ تاریب رات کا انجام ' صبح کی سفیب دی ہے:

حب ہم موجودہ حالات برنگاہ ڈالتے ہیں اور آرائم، قتل وغارت وحب ہم موجودہ حالات برنگاہ ڈالتے ہیں اور آرائم ، قتل وغارت اور جنگ وحبال ، ارطائی اورخونریزی ، بین الاقوائی شعمکش ، اختلافات اور اخلاقی انحطاط کو دیجھتے ہیں تومعلوم ہوتا ہے کہ ان بیں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جارا گا ہے۔ مجر ہم اپنے ہیں ہے سوال کرنے ہیں کہ ہوتا جاری گا ہے۔ مجر ہم اپنے ہیں ہے سالات اسی طرح آ گے بڑ ھنے جائیں گے ؟
اور جرائم اور وضاوات ہیں اس قدر وسعت آ جائے گی کہ وہ اور جرائم اور وضاوات ہیں اس قدر وسعت آ جائے گی کہ وہ

جہان بن بن کوا کی جنگ کی عظی میں جھونک دیں گے ؟ اورانسا بیت عفائد کی گراہی اورافلاق کی بیتی کے دلد ل میں بھین کر سمہنی کے لیے تناہ وہرباد ہوجائے گی ، بیانہیں ہے؟

منجات اوراصلاح کی مجی کوئی امبرنظر آنی ہے؟ اسس اہم سوال کے دوجواب ہیں! سے ہلاجواب:

نوان دوگوں کی طرف سے جومہینہ برطنی کاشکار ہے ہیں اور یا ماد ، پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ:

السّائب كامستقبل نهابت الربك ہے اوركشتی انسانبت روز بروز فنتہ وفساد كرداب ميں بجنسی على جائے گا اور منات كى كو ئى اميد ننہ بس ہے۔

دوسراجواب:

ان ہوگوں کی طرف سے ہے جوکسی دین کے بیروکارہیں۔ خاص طور پیسلمان اور خصوصًا شیعیان عالم ۔ وہ کہنے ہیں کہ:

بہ تاریک ہا دل ، یہ طوفان حوادث ، یہ نتباہ کن سیلاب ،
ایک نہ ایک دن ختم ہو حابئیں گے ۔ مطلع صاف ہو حابے گاجی سے آفتا ہے خوبی روستن ہوگا اور معانشرے کو سکون کا سامن بینے کا موقع لیے گا ۔

سامن بینے کا موقع لیے گا ۔

یخطرناک اور مہیب گرداب ہمیشہ نہیں دہیں گے افن بیسے منظریب ساحل نجات دکھائی دینے والا ہے ۔

اس عالم کوا کیے عظیم مسلح کا انتظارہے جو ایک انقلاب سے دنیا کی کا یا بلیٹ دیے کا اور عالم انسا بین کوحت اور علالت کی طرف لوٹا دیے گا۔

البتہ مختلف ادبان کے بیروکار "اس عظیم صلح "کومختلف ناموں سے موسوم کرتے ہیں دیکن ان کا قبار مقصود حرف ایک ہی ذات ہے یوب شاعر کے قول کے مطابق:

قول کے مطابق:

عِبَارَاتنَا شَنَّى وَحَسَنُكُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَحَسَنُكُ وَاحِدُ وَحَسَنُكُ وَاحِدُ وَحَسَنُكُ وَاحِدُ وَحَسَنُكِ وَاحِدُ وَحَسَنُكُ وَاحْدُ وَحَسَنُكُ وَاحْدُ وَحَسَنُكُ وَاحْدُ وَحَلَّالًا بَيْنِيكِ بِهِ وَحَلَّالًا بِيثِيكِ بِهِ وَحَلَّالًا بِيثِيكِ بِهِ مَارِئَ مِنَا رَبِي مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

اشارہ ہے۔ معطیم صلح کاظہور طری ہے

باطنی الہا مان جوکھی محقق کے فصیلوں بریمی غالب آجائے ہیں زحرت خواکی شناخت کے سلسلے میں داہنمائی کرنے ہیں ملکہ تمام ندہی عقا مکہ ہیں انسان کی داہنمائی کرنے ہیں۔

به الهامات اس مند میں بھی ہماری راہنمائی کر رہے میں اور

اس كى مندرج ذبل علامات بين:

پهلیعلامت په چکه:

بغیرکی سنٹنا کے دنیا کے تمام لوگ مختلف صور نوں بن بہی اختلات رکھنے کے باوجود اس بات پرمتفق ہیں کہ دنیا برصلے واستنی کاعمل کارسنسرما ہوا ور عدالت کا دور دورہ ہو۔ وہ اس بات کوعشق کی مد تک چاہتے ہیں۔ سب لوگ اس چیز کا نعرہ لگاتے ہیں ۔ عدالت کے برقرار کرنے کے بیاب نے تمام وجو دے اس کی کوشش کرنے ہیں۔

اور کی چیز اسس بات کی فطری دلیل ہے کے صلح و عدالت کے برقرار کرنے کے لیے ایک عظیم مصلح کی عزورت ہے کیونکہ مرحکہ اور ہڑخض کی طرف اس بات کا اظہاراس کے فنطری ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے ؟

برضيح اور نظر كانشن اس بات كى دليل ب كرمعشون كاوجود مارج

ي ہے جو كدائے عاشق كوائى طرت جدب كر رہاہے۔

یہ کیسے ہوسکتاہے کہ خداوندعالم اس پیاس مکوانسان کے وجود میں تو بیدا کر دے لیکن اس بیاس کو مجھانے کے لیے خارج میں چیشہ زلال ، بید ا

یری وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کرانسان کا عدالت طلب خمیراور پاک فطرت اوار دیج کہر رہے ہیں کرنسان کا عدالت طلب خمیراور پاک فطرت اوار دیج کہر رہے ہیں کہ نفینیا ابیہ مصلح حزور آئے گا اور صلح و آسٹتی اور عدل و انفیات کا دنیا پر دور دورہ ہوگا اور ظلم دستم اور خود نوحنی کا خاتم ہوکر رہے گا اور انسانیت ابیہ ملک کی صورت ہیں ابیہ پرچے تلے صدف وصفا کی زندگ لبر کرے گی۔ انسانیت ابیہ ملک کی صورت ہیں ابیہ برچے تلے صدف وصفا کی زندگ لبر کرے گی۔ دوسے رہی عالمت بہا ہے کہ د:

تام ادیان و ہذاہب کے بیروکار ابیعظیم عالمی صلح کے انتظار میں ہیں اوران سعب کا انتظار میں اوران سعب کا انتظار بجدا ورتقریبًا تمام ادبان نے اس بارے میں ایک فضل مختص کی ہوئی ہے۔

اور عالم الشرب كے زخوں كے مربم كے ليے الك عظيم تجات و مهده كے اللہ عظيم تجات و مهده كے اللہ عظیم تجات و مهده ك اللہ وربرایمان كامسكہ صرف مسلمانوں ہى كے ساتھ محضوص نہيں ہے ملكہ ابسے شوت بھى

طنة بين جن سے تابت بوناہے كربراكي عمومي عقيده ہے اور قديم الايام سے حلاآرا ہے اور شرق ومغرب کی تمام افزام اور مذامب اسی عقیدے کے پا بندھلے آرہے ہی البنه مذري مكة نظر م المام في اس عقيده برخاص أوج وى سے۔ زروشتيوں كى مشہوركتاب" زند" ميں اسرين اوريزدان كے یسرو کاروں کے درمیان جنگ وجدال کے ذکر کے بعد تکھاہے کہ "اسس وقت کا میابی بردان کے بیروکاروں کو ہوگی اوراہر کین کے بیرو کارتباہ ہوجائیں گے ..... ..... بیدونیا اپنی حقیقی سعادت کو بالے گی اور بني أدم نيك بختى كے تخت برجا بيس كے ۔" " زردشت کی کتاب ماسبنام " کے برالعث اظہیں: " ع بوں کی سرزمین سے ایک مروظاہر ہوگا ...... ... باعظت سروار .... جبیم اورمضبوط مانگون والا ہوگا - اے مدے دین براورست برط ا ك كرظام بهوكا .... اورزمين كو عدل وانصافت سے بھردے گا۔" ستدووں کی کتاب "وشن جوگ " بیں ہے ک : " انجام كاربه ونباايك ايستخص كى طرف لوط مائے گی جوخدا کو دوست رکھنا ہو گا اور خدا کے خاص بندوں میں سے ہوگا۔" مندووں کی ایک اورکتاب " باسک " میں ہے: " آخری زما نے میں دنیا کا دورایب عادل بادشاہ بر

فتم ہومائے گا ، وہ فرستوں ، پریوں اور انسانوں کا بیشوا ہوگا میجے معنوں بیں حن اس کے ساتھ ہوگا ۔ جو کچھے معنوں بیں حن اس کے ساتھ ہوگا ۔ جو کچھے سمندروں ، دریا ک ، زمینوں اور بہار طول کے اندر پوسشیدہ ہوگا ان سب کو ٹرکال ہے گا ۔ زبین اور آسمان کی خبریں دیے گا ۔ اس وفنت دنیا بیں اس سے خبریں دیے گا ۔ اس وفنت دنیا بیں اس سے اور کو لی بطرا آدمی نہیں ہوگا ۔ اس عہد قدیم کی (قرات اور اس کے ملحقات سے ایک کتاب " مرامیس، م

: 40.

" سربرہ وگوں کا خاتمہ مہومائے گا۔ خدا بر تو کل کرتے واری ہوں گے ۔"
وا بے لوگ زمین مے واری ہوں گے ۔"
اسی کتا ب اور اسی فضل میں آگے جل کر کہا گیا ہے :
" صدیق دستے ، لوگ زمین کے وارث ہوں گے ۔
" صدیق دستے ، لوگ زمین کے وارث ہوں گے ۔
اور اس میں تم بیشہ رہیں گے ۔"
اور اس میں تم بیشہ رہیں گے ۔"
اسی طرح کے کامات تورات کی کتا ہوں میں سے کتا ہے " اشعیا ی نی "

ين عي مذكوري .

"متی کی انجیل" فضل ۲۷ میں بول درج ہے:

" جس طرح بجلی سنے میں سے جیکتی ہے تو اس کی روشی
مغرب کو بھی منور کر دیتی ہے۔ انسا ن کا بٹیا بھی اسی
طرح ظام رموگا ..... "

لوقا کی انجیل " فضل ۱۲ میں بیر کلمات درج میں:
" لوقا کی انجیل " فضل ۱۲ میں بیر کلمات درج میں:

"اینی کروں کو باندھے رکھوا ورا پنے جب راغوں کو
ہمیشہ جلائے رکھو، ایسے لوگوں کی ماندمہشیج کس
رموجوا پنے آفاکی آمر کے منتظر ہونے ہیں تاکہ جب
مجی وہ در وازہ کھٹاکھٹائے تواس کے بیے فوراً
کتاب "علائم الظہور" بیں ہس طرح آباہ :
"چینیوں کی مت ریم کتابوں بیں ، ہندوؤں کے تقائد
بیں اوراسکنڈ نے نیویا کے دہنے والوں اوراس طرح
مصریوں اور میک بیویا کے دہنے والوں اوراس طرح
مصریوں اور میک بیویا کے درمیان" ایک عالمی
مصابح کے ظہور کا حقیدہ " یا یا جا آ ہے ۔

سرعقلي ولائل

الفت: کائنات کا نظام ہیں بدرسس دنیاہے کہ عالم ہنرت کو آخرکار قانون عدالت کے سامنے سرح جانا ہوگا اور ایک منصفانه نظام اور تقیقی مصلے کے آگے سنھیار ڈالنے ہوں گے .

تفصيل:

جہاں تک ہم حانتے ہیں یہ عالم سبتی کئی نظاموں کامجومہ ہے۔ اسس تمام جہان میں شظم فوائین کا ہونااس کی کیسے جہنی اور کیسائیت کی علامت ہے ۔ نظم و قانون اور حساب و کتاب اس جہان کے اہم ترین اور نبیادی کی ہرجن پر دنیا کا نظام جمجے صورت ہیں جل رہا ہے ۔عظیم منظوم شمسی سے لے کر ایک

ایٹی ذرّے نک (جوکئ لاکھ کی تعدا دبیں ایک سوئی کی نوک پراکھے ہوسکتے ہیں) سب
کے سب ایک ہوچے سمجھے نظام کے تحت جل رہے ہیں۔
ہمارے بدن کے مختلف جیسے ، ایک جھوٹے سے فیلے سے لیکر
دماغ کے طریقہ کار ، اعصاب کے سلسلے ، دل اور مگر کے جیسے اہم ترین اعضاء کی سب کے سب ایک ایسے نظم کے تخت جل رہے ہیں جو بعض دانشمندوں کے تول کے سب کے سب ایک ایسے نظم کے تخت جل رہے ہیں جو بعض دانشمندوں کے تول کے مطابق ہرا کی بالکل صبحے گھروی کی مانند کام کر رہے ہیں جن کے ساھنے کم پیروٹر بھی ہیں۔
مطابق ہرا کی بالکل صبحے گھروی کی مانند کام کر رہے ہیں جن کے ساھنے کم پیروٹر بھی ہیں۔

توکیااس قدر باعظمت جہان، انسان جس کے "کل "کا ایک معمولی سا" جز" ہے، وہ اسی طرح بے سنگم، نامنظم اور جنگ وخوزین کا ورظام وہم بیں سینٹہ بخق رہے گا ؟

آیا به تمام بے انھا نیاں ، بیا خلاتی اوراجتماعی تباہ کارباں جو بدنظمی کی افتسام میں سے ہیں سم بیشہ انسانی معاشر بے برحکم فرمار ہیں گی ب ان تمام معروضات کا بہ نینجہ زیکاتا ہے کہ

کائنات کانظام ہیں اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ آخت رکا انسان معاشرہ کو نظم و عدالت کے سامنے سرسیم خم کرنا بڑے گا اور این تخلیق کے اصل مقاصد کی طرف لوٹنا ہوگا۔

ب: دنیا مجریس موجود تمام معائزے سمینی ترتی کی جائیہ گامزن ہیں جو عالم اسٹریت کے روشن مستقبل کی ابید اور دلیل ہے کیونکہ اسس حقیقت سے کوئی شخص ان کا رہیں کرسکتا کہ انسانی معاشرے نے حب سے اپنی مقبقت سے کوئی شخص ان کا رہیں کرسکتا کہ انسانی معاشرے نے حب سے اپنی ما میت کو بہا آہے۔ اس وقت سے ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن ہے اور کسی بھی دور بیں اس میں مظہراؤ نہیں آبے۔

اگرمادی کنهٔ نظرے دیجیا جائے تؤمعلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھاجب مکان ، لیاسس، غذا اور آمرورفنت کے ذرائع بالکل انبلائی مراصل میں تھے ، لیکن موجودہ دور میں ان جیبزوں میں اس قدر نرتی آگئی ہے کہ عفل حیران اور آنکھیں خیرہ ہوجاتی ہیں ۔

يفينيااكس زقى بي الجعى ركاوت نبين آئى للكروز بروزاها فه

-4/15

علمی اور است نکنه نظر سے بھی اگر دیجھا جائے تومعلوم ہوگا کہ اسس میدان میں بھی کانی ترقی ہو ک ہے اور روزان نت نی ایجا دات منصد شہود بر آری ہیں اور خداجا نے مستقبل میں اور کیسے کیبی ایجا دات ساھنے آتی ہیں ؟

حب مادی کمان سے معاشرے میں دوزبروز ترقی موری ہے تو "تدریجی کمال" کا یہ قانون میں تبار ہے کہ روحانی ، صنوی اوراجتماعی میدان میں بھی حزور ترق موگی اورانسا پڑت کا قافلہ ایک منصفا نه قانون ، مستقل اور با پُرار صلح اورعدالت افلاقی اور روحانی نضائل کی طوف گامزن موگا .

اگراج ہم بیونکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں اخلافی گراوٹ میں روز بروزان فرہورہا ہے تو درحقیفت بیجیز معاشرے میں مکمل انقلاب کے بریا کرنے کے بلیا کرنے کے بلیا کرنے کے بلیے راہ ہم ارکر رہی ہے۔

یبی جب اخلاق گاوٹ اپنے عورے کو جا پہنچے گی توانسا نیت اس سے اکتا جائے گی اورا پنے کمال کی جانب بوٹ جائے گی۔
ہم یہ ہر گزنہیں کہنے کہ غلط کاری اورنسن وفخور کی حوصلافزائی کرنی چاہئے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کونسن وفخورا ورفتنہ وفساہ جب حدسے برطھ جائیں گے توان کے ردعمل کے طور پر ایک اخلاقی انقلاب ناگز برہو جائے گا۔

حب انساینت ایک ایسے دوراہے بریمنے جائے گی کے جہاں سے
آگے بڑھنااس کے لیے دستوارم دھائے گا اوراپنے امطلوب گنام دوں کے انجام کو بینے
حائے گی اور اس کی حان بول تک آجائے گی تواس وقت ایک خدائی رامبر کے
دیے ہوئے پروگرام کو قبول کرنے پرمجبور ہوجائے گی ۔

### مت ران كريم اورامام مهدى

عظیم آسانی کناب (قرآن مجید) میں منفدد آیات ایسی ملنی ہیں جواسس عظیم خدائی راہنا کے ظہور کی نوید دے رہی ہیں -اور ہم ان آیات میں سے مرف ایک آیت براکنفا کرتے ہیں:

سورة اور كي آيت ۵۵ ميں ہے:

 ج : تمام روئ زبين سے شرک کا خاتم بروجائے گا۔ " يعبد و ف ن ن کلا دبنت رکون بی " يعبد و ن ن کلا دبنت رکون بی

حضرت الم زين العابرين عليات الم اس آيت كى تفنير مين نواتي بين عليات الم و الله في المنظم الله الله في المنظم الله في المنظم الم

می فیدی هاندی الاهت نے "

"خداکی فتم بینهار سے شیعوں کے بارے ہیں ہے اور خداو ندعالم ہمارے خاندان کے ایک فرو کے ذریعی اسس حقیقت کو عملی حیا مربینا کے گااور وہ شخص اس امت کا مہری " ہوگا ." اے

### ٥-اماديث رسول اورامام مهدي

اسس بارے ہیں کہ دنیا ہیں صلح وعدالت بربہٹی ایک حکومت قائم ہوگ حبس کے فرمانروا المہیت مغیر کے ایک فردحصزت امام جہدی علیاسلام ہوں گے اہل سنن اور اہل شبتے کی کتب حدیث ہیں اس قدر زیادہ صرفیدیں لمتی ہیں جو تواتر"کی حدسے بھی مراح حاتی ہیں ۔

اوربیکہ وہ بیغیبر کا بارہواں جانین ، دنبا کا بارہواں امام، امرہواں امام، دنبا کا بارہواں امام، امرہ سین کا نواں فرزندا ورا مام مست عسکری علیاب لمام کا بلافصل بیبا ہے شبعہ کننب ہیں توانز کے ساتھ مذکورہے .

ظہورا مام تہدی علیہ سلام کے بارے ہیں اہنت کے نظریہ کے مطابات احادیث کے متواتر ہونے ہیں ہی کہنا کافی ہے کہ اہسنت کے علمار اور دانشندوں نے انھیں حراحت کے ساتھ اپنی کتابوں ہیں مکھا ہے ۔ حتی کہ حجاز کے دانشندوں نے انھیں حراحت کے ساتھ اپنی کتابوں ہیں مکھا ہے ۔ حتی کہ حجاز کے سبت بڑے مرکز "رابطة العالم الاسلامی "کی طرف سے انجی کیچھ عوصر ہیلے ایک سالہ سال می "کی طرف سے انجی کیچھ عوصر ہیلے ایک سالہ سٹ بغ ہوا ہے حب ہیں بوں لکھا ہے:

" وہ دامام مہدئ ) مغیرے بارہ خلفائے راشدین سے آحث ری خلیفہ ہے جس کے بارے بیں آنحصرت كى عانب سے مجے حدیثوں میں خبردى كئے ہے اور بهدي كم إر عين سغيار المام كرببت سے صحابہ سے روایات منقول ہیں ۔" بھران بیں صحابہ کے نام بٹانے کے بعد کہ حفوں نے آ مخفرت سے امام جمدی مح یارے ہیں صرفتیں بیان کی بی یوں مکھاہے کہ: " ان رمیس اصحاب ) کے علاوہ اور بھی ہمیت سے حصرات بیں صغیوں نے حہدی (علالے الم) کے بارے میں احادیث کو نقل کیاہے ..... ... بلك تعبض ابل سنت والتنورول نے نواس موضوع برستقل کتابیں مکھی ہیں جن ہیں سے الدىغىم اصفهانى ، ابن حجر بينمى ، شو كان ، ادرس مغربی اور الوالعیاس ابن عبدالموس کے امزیادہ "- " · " · " · " آ کے جل کر مکھا ہے کہ: " المبدن كرين سے گزشته بزرگوں اور موجودہ علمار تے مراحت کے ساتھ مکھاے کہ ظبور جهدي كا ماويث منوازين ." ان علماراوربزرگوں كا نام ذكركر نے كے بعد آخر ميں تخريركيا ب ك : و حفاظ اور محدثین کا ایک گروه مراحت کے ساتھ

کہنا ہے کہ مہری کے بارے بیں بیان ہونے والی احادیث کچھ توصیح ہیں اور کچھ حسن "اور محبوعی طور پر قطعًا "منواتر " ہیں۔ لہذا امام مہدی کے ظہور برائیا ن رکھنا واحب ہے اور بر المبنت کے مستم عقا کہ میں سے ہے جس کا انکار جا بل اور برعتی لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔ "

#### ٧ يستعداماديث

شیعه مکتب نکرمی حضرت امام مهدی آخران مان عجن الله فرحب الشرفیت کے ظہور کے بارے بین اس فدر زیادہ احادیث بغیر برک ام اورائم عدی استمام سے مروی ہیں جو حد توانز سے بھی برا معرف انی ہیں .

علیہم السالم سے مروی ہیں جو حد توانز سے بھی برا معرفی انی ہیں .

اور شیعوں کے تزدیک مظہور مهدی " کاعقیدہ حزدریات مذہب ہیں سے ہے جس کے انکار سے انسان دارہ سنیعیت سے فارج ہو جا آگا کی بھی ملک مذہب ہیں سے ہے جس کے انکار سے انسان دارہ سنیعیت سے فارت ہو جا آگا کی بھی ملک کے رہنے والے شیعوں کے کسی میں وسال کے فرد سے امام مہدی کے بارے ہیں سوال کیا جائے تو وہ فوراً امام کی خصوصیا سن ، ظہور کی علامات ، طرز حکومت اور مختلف بر دگراموں کے متعلق بنادے گا۔

اور مختلف بر دگراموں کے متعلق بنادے گا۔

علمار شبعت اولین صدیوں سے اب تک اس ممثلہ سے سنعلق میں ، کتر سے تر فرائل میں اس میدال میں اسے منعلق میں ، کتر سے تر فرائل میں اس میدال میں اس میدال سے منعلق میں ، کتر سے تر فرائل میں اس میدال میں اس میدال میں دورائی مدین دورائی مدین دورائی مدین دورائی مدین دورائی مدین دورائی دورائی دورائی مدین دورائی دورائی دورائی مدین دورائی دورا

علار صبعت اولین صدیوں ہے اب تک اس منکر سے متعلق متعدد کتب کر برفر ہائی ہیں اور اس سلسلہ ہیں ا حاد بہٹ جمع کی ہیں ۔ متعدد کتب کر برفر ہائی ہیں اور اس سلسلہ ہیں احاد بہٹ جمع کی ہیں ۔ منونے کے طور برہم بہاں دونتین حدثیں بیان کریں گے ۔ مزیم میلات کے بیے مندرجہ ذبل کتابوں کے مطالعہ کی دعوت دیں گئے ۔ " مبدی انقلابی بزرگ ریکناب اردوسی نبهارانقلاب کے نام سے دستیاب ہے ، " نویدامن وامان " اور عالم بزرگوارسبد صدرالدبن صدر کی کتاب " المهدی "
بینبراسلام کاارت و ب : " بینبراسلام کاارت و ب : " بینبراسلام کاارت و ب : " بینبراسلام کاارت و ب : " بینبراسلام کاارت و ب : " بینبراسلام کاارت و ب : " بینبراسلام کاارت و ب : " ب ب ب ب ب بینبراسلام کاارت و ب د ب ب ب بینبراسلام کاارت و ب ب ب ب ب بینبراسلام کاارت و ب ب ب بینبراسلام کاارت و ب ب ب ب ب بینبراسلام کاارت و ب ب ب ب بینبراسلام کاارت و بینبراسلام کاارت و بینبراسلام کاارت و بینبراسلام کالی کارت و بینبراسلام کالی کالی کارت و بینبراسلام کالی کارت و ب با کارت و بینبراسلام کالی کارت و بینبراسلام کالی کارت و بیارت و بینبراسلام کالی کارت و بینبراسلام کارت و بینبرام کارت و بینبراسلام کارت و بینبراسل

ولع بيتق م مُلتُت المُلقا وَجُولًا " " اگرزندگانی ونیاسے صرف ایک دن باقی ره مائے تو خداوندعالم اس دن کواسی فدر طولانی کر دے کا کہ میرے المبین میں سے ایک سخض طہور کرے کا اور وہ زمین کواس فتدر عدل وانضاف سے بر کر دے گاجی طرح اس سے پہلے وہ ظلم وجور سے بڑے ہو جکی ہوگی ، اے ا كب اور صريث مين حصرت امام حبفر صادق عليابسلام فراتيبي: " إِذَا قُسَامَ الْقُسَائِمُ حَكُمَ بِالْعُدُلِ

وارتفع الجورفي ابامله و آمِنْتُ بِدِ السُّبُلُ وَأَخْرَجَتِ الارض بركايتها ورد كل حسن إلى أهله ..... وحكم بين النَّاسِ جُكُعِ دَاوُدَ وَحُكْعِ مُحَمَّدُون) فَحِينْنُدُ نُخُورَجُ الْاَرْضَ كُنُهُ زَهَا وَتَبُدِي بَرِكَاتِهَا وَلا يَحدُ الرَّحبُ لُ مِنْكُمْ يَوْمَدِّيدٍ حب فائم فنام كا اور حكومت كوعدل انفیات کے اصولوں پر ملائے گا تواس کے زمانے میں ظام وجور کا خاتمہ ہوجائے گا ، راستے برامن ہوجایل کے ربین اپنی برکتیں ظاہرکردے گی ، ہراکب کواپنا میج حتی مل مائے گا۔ وہ ( قائم) لوگوں کے درمیان حضرت واور علیہ السلام اور حضرت محد صلی الشرعلیہ و آلہ وسلم کی طرح فیصلہ کرے گا

... اسی دوران زمین اپنے تمام دفینے اگل ہے
گی اور ابنی ساری برکتبن اس کے سامنے ظام بر
کرد ہے گی اور اس وقت کوئی شخص اببیا نہیں
مائے گا جوصد نے اور خیرات کا مستحق ہو کیونکہ تمام
مومنین اسس چیز سے مستعنی اور بے نیاز ہوجا بی

| سوالات                                                                                                  | 9   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| کے منتقبل کے بارے میں مادہ پرسنوں اور خدا برسنوں<br>مان فارسے میں عام الدی کائے کہ معرب اور فتار میں کا |     |
| نیانظر ہے ہاوران کا آپی ہیں کیا فرق ہے ؟<br>نظری طور برامام مہدی کے ظہور کے بارے میں آب                 | 1.T |
| اس کوئی دبیل ہے؟<br>امام کے ظہور ریراب کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے؟ کوئی؟                                  | LT  |
| ن مجیدظہور مہدی عجے کے بارے میں کیا کہنا ہے ؟<br>دیت رسول وائمراس بارے میں موجود ہیں ؟ کولنی ؟          |     |
|                                                                                                         | Ш   |



## فهرست اساق

|       | ال ما المال |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | بهلاسبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.9 - | ولابيب ففيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | دوسراسيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A     | "ففته" اور" ففتيه "كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | تبسرا سبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IMI   | عاكم اور رامېب كى خصوصبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | جوتهاسيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 184 - | انسانوں کو حکومت کی عزورت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | پانچواں سےبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144   | حكمال كى خصوصيات على بن ابيطالب كى نظر مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | جهما سبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10r _ | اسلای حکمان کے ذائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### ببهالاسبق

## ولابيت فقتبه

### ولابيت ففيه كامعني

سب سے بہلے صروری معلوم ہؤتا ہے کہ" ولا بیت "اور" فقیبہ "کے مفہوم اور معنیٰ کو بیان کیا جائے معنیٰ :

ولابت " دو فریقوں کے درمیان ایک ایسی نسبت ہے جس بی ایک فریق دو سرے براختیار رکھتا ہے ؛ درحقیقت ولایت میں بین چیز بی صروری ہوتی ہیں :

ایک ولی ،

ورے مولی علیہ (جس برولی کو اختیار ماصل ہوتا ہے)

سے تیسری چیز "امر" (جو ولی ایٹ مول علیہ کے بارے بیں استجام دنیا ہے ۔)
ولایت کا معیار "امر" برمو قوت ہوتا ہے ۔ امر جس قدرا ہم ہو کا ولایت کا دائرہ بھی اس قدر وسیع اور اہم ہو گا۔ گویا "امر" کی وسعت "ولایت "کے وسیع ہوئے کے کا دائرہ بھی اس تھے ۔
مونے کی علامت ہے ۔
بیس" ولایت فقنہ " لینی معصوم کی عنیبت کے زمانے بیں معاسر کے تمام اختیارات اور تمام امور کی مربیستی "ولی فقنیہ "کے یاس ہے۔

ولایت کی قسمین :

ولایت کی دوقتمین به ب :

ولایت کی دوقتمین به ب :

ولایت کوبی - اور

کام کے انجام دینے کی قدرت کو ولایت کوبی " اور کام کی انجام دی تدریت کو ولایت کوبی " اور کام کی انجام دی تحکم دینے کو " ولایت تشریعی " کہتے ہیں 
یز ولایت کی دوقتمیں اور بھی بیں :

ایک اصلی اور دوسری فرعی 
ولایت اصلی وہی حن اکی ولایت اور ولایت فرعی ان لوگوں کی دلایت ولایت و

اے مزید تفصیلات کے لیے آبت اللہ صافی کی تناب ولایت کوئی و تشریعی " کامطالعہ کیا جائے ۔

حنصب خداوندِ عالم کی طوت سے بیم نصب عطام و قامید کی ولایت و بسید انبیا بی انگی معصوبین اور ولی فقید کی ولایت اور ولایت اور ولایت اور ولایت اور ولایت اور ولایت اور ولایت اصلی کے دلین خداوندِ عالم کے اذن اوراجازت کے بغیر ولایت فرعی ایک بے معنی سی چیز ہوتی ہے ۔ اور مجر ولایت کی دو ضمیں ہیں: ولایت عام اور ولایت خاص ۔ اور مجر ولایت عام یا ولایت مطلقہ حرف اور موات خدا کی ذات کے ولایت عام یا ولایت مطلقہ حرف اور مرف خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے جسے ولایت حقیقی مجمی کہتے ہیں اور غیر اللہ سے اس ولایت

چنانچ فداوندمتعال فراتا ہے:

" السم تعلم ان الله كه ملك السطوت والارضي ومالك السطوت والارضي ومالك مين دون الله مين دون الله مين ولي ولا نقيب بر " كياتم نهب جانئ كر آسان اورزين كى سلطنت بلاشب فاص خدا بى كيا ہم الله كار حدا كے سوا مقارا نه كوئى ولى على حدا مدد كار۔

### وهوع لي كلِّ شَيُّ فنديرٌ»

" کیا ان لوگوں نے فدا کے سوا (دوسرے) کارساز "
بنائے ہیں تو کارساز بس خدا ہی ہے اور وہی مردوں
کوزندہ کرے کا اور وہی ہرجین برقدرت رکھتا ہے۔"
رسورہ شوری ۔ آبت وی

" اوراگرخداجا شا توان سب کواکیب بی گروه بنا دنیا مگروه نوجس کوجا بنا به در برایت کرکے) ابنی رحمت بین داخل کوئی این رحمت بین داخل کوئی این این اور ظالموں کا توراس دن شد کوئی بارہے نہ مددگار "

رسوره شوری می بیت می و و ایت فاصدی مجیب ر دو فنهیں بین :

ایک مثبت اور دوسرے منفی 
اور ولایت مثبت جارفتم کی ہوتی ہے :

- ولار محبّدت یا قرابیت :

اللَّالُهُ مَودَّةَ فِي الْقُرْبِي "

" داے رسول می نم کہد دو کہ میں اس ر تبلیغ رسالت)
کا اپنے قرابت داروں داہل مبیث کی محبت کے
سوا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگٹا۔"
رسورہ شوری ۔ آبیت ۲۳)

ر \_ ولارامامىت يا دىن كى ئىنتۇاتى :

" مَا اللّٰ عَلَى الرّسول فَحْفُ ذُولاً"

ومَا نَهُ مَكُمْ عَنْ لَهُ فَا فَتَهُوْاً"

" إل جوتم كورسول دے دب وہ لے لیا كرو
اور جس سے منع كیا كري اس سے بار رسو۔"

(سورہ حش وہ ۔ آیت کے)

- ولارزعامت باسباسى قيادت:

الطّبعوااللّه والطبعواالرسول واولي الأمر من من المراه والمراه وال

(سوره نسار - آبیت ۵۹)

\_ ولاراخوت باالمانى براورى:

النّماالُموْمِنون إِخْوَة "

ر موسن بن توا بس بي بسب بها بي بها بي بها و الله و المجان ابن و الله و

عرب آیوسی الی:

والنه مومینون واله مومینی بعضهم اولیا از مومینی بعضهم اولیا از مومینی بعضهم اولیا از مومینی بیامی وی باله معروف و بینه و و بینه بین وگون کوا چھے کام کا حکم دیتے ہیں اور برک کام سے دو کتے ہیں ۔ "

اور برک کام سے دو کتے ہیں ۔ "

اور برک کام سے دو کتے ہیں ۔ "

اسور ہ تو ب و میت ایک )

ولابيك منفى:
\_\_ دسمنان خداكى ولابت:

"بَالَيْهَا الَّنِيْنَ الْمَنُو الْاَتَتَخِذُو اعْدُوى وَعَدُولَا مِنْ الْمَنُو الْاَتَتَخِذُو اعْدُوى وَعَدُوكُم الوليتَاء "
الما الما الرواكر تم ميرى راه مين جهاد كرف اورميدى وشنودى كى تمنا مين رگفرسى المطلم و تومير اورائي و مشنول كو دوست نه بناؤ-"

وشمنول كو دوست نه بناؤ-"
(سوره ممتحنه ٢٠- آبت ١)

\_ طاعنوت كى ولابت:

السورة لقره ٢- آيت ١٥٤)

- بېروداورنفادى كى دلايت:

" يَا يَيْهَا الَّهِ فَيْنَ الْمَنُو الْاَتَّ فِيهُ وَالْيَهُودَ

والنَّ طَلْمَى اَولِيهَ اَهُ مِيْلَا اَلْمَا تَكُو وَ الْمِيْلِيةِ وَ الْمُعْلِمِينَ وَ الْمُعْلِمِيْلِيةِ وَ الْمُعْلِمِينَ وَلَيْلِيةِ وَلَيْلِيقِ وَ الْمُعْلِمِينَ وَالْمِيْلِيةِ وَلَيْلِيقِ وَ الْمُعْلِمِينَ وَالْمِيْلِيقِ وَ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمِيْلِيقِ وَ الْمُعْلِمِينَ وَالْمِيْلِيقِ وَ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَلِي الْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَلِيْنِ اللْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلَمِينَ وَلِيْلِينَالِمُ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَلَيْلِمِينَ وَلَيْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَلَيْلِمِينَ وَلِيْلِمِينَ وَلِمِينَامِ وَلِيْلِمِينَامِ وَلِيْلِمِينَامِ وَلِيْلِمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَلِيْلِمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَلِينَامِ وَلْمُعْلِمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَلَالِمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَلَيْلِمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَلِينَامِ وَلَالْمِينَامِ وَلَيْكُوالِمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَالْمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَلِمِينَامِ وَلِمِينَ

(سوره ما نده ۵- آیت ۱۵)

\_ شيطان کى ولابيت:

" و مَنْ بَنْ خِذِ الشَّنْ يُطِنَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللّهِ فَقَدُ حَسِرَ خُسُرَانًا مَّلِينًا " " اور دید یا در ہے کہ جس نے خدا کو جھوٹ کرشیطان کوانیا سربیست بنایا تو اس نے کھام کھلا سخست گھاٹا اٹھایا۔"

(سورة نسارى -آيت ١١٩)

\_ كقّاركى ولايت:

« لَا يَنْ خَوْدِ الْسُمُوْمِنِ فُنَ الْسُكُونِ الْسُلْسُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ اللَّهِ الْسُلْمُ الْسُلِي الْسُلْمُ الْسُلِمُ الْسُلْمُ الْسُلِمُ الْسُلْمُ الْسُلِمُ الْسُلِمُ الْسُلْمُ الْسُلِمُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلِمُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلِمُ الْ

« مومین مومین کو حجولا کر کا فرول کو اپنا سرریست د بنامین - "

(سورة آلعران ١٠- آبت ٢٨)

"لاَتَتَّخِذُوُ الْبَاءَكُمُ وَاخْوَانَكُمُ اوْلِيَاءَ اِن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَعَلَى الْإِيتَاءَ اِن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَعَلَى الْإِيتَمَانِ " ك

" اگر متفارے (ان) باب اور متفارے رہین مجائی ایمان

#### کے مقابلہ میں کفر کو ترجیح دیتے ہوں تو تم ان کو راہیا) خیرخواہ ناسمجھو۔"

(سورهٔ توب ۹ - آیت ۲۳)

مزبرتف السن كي بي كتاب" ولاءها وولابنها "كامطالعر كيجيجواردوزبان من فلسف ولايت كنام سے شائع موجكى ہے۔

## دوسراسبق "فقه" اور" فقیه" کامفهوم

علم : قامری معلوات کے ذریعے باطنی رعقلی ) معلومات کے دریعے باطنی رعقلی ) معلومات کے دریعے باطنی رعقلی ) معلومات ۔ شرع مقدس اسلام کے احکام کی معلومات ۔ مطلقاً "سمجنا " بیہ بین نقد کے معالیٰ فقیر نقی نقیہ و شخص بوتا ہے جو اسلامی احکام کے سلسلے میں درجہ اجتہا د پرفائز اور فقہی احکام کو حاصل کرنے میں ماہر ہو ۔ "

کبونکہ" تفقہ "کے معنی اسٹرع مقدس اسلام کے احکام کی محمل گاہی
ہوتا ہے لہذا فقبہ کوان احکام کی جہارت حاصل ہونی فنروری ہے ۔ اے
ہوتا ہے لہذا فقبہ کوان احکام کی جہارت حاصل ہونی فنروری ہے ۔ اے
ہوشخص کو فقبہ کہا جانا ہے جو فروع دین کے مسائل میں (دوسری سٹرائط کے
ہوتے ہو ہے) درجہ اجتہاد برفائز ہو۔

"ولايت في "كيول مزورى يد؟

اس سوال کاجواب دینے کے لیے ہمارے پاس مندرجہ ذیل اہم دلیل معرس کی طرف آپ کی توج مبدول کرائی مباتی ہے۔

وعوت كاعام بونا

مراکب کومعوم ہے کہ سلام تمام اسانوں کا دین ہے۔ کیونک قرآن مجید میں ہے:

" و مسار سلنا کے الآک الآک القی اللّب الل

اله ملاحظه وكتاب مفروات راعني " عد سوره سيما - آيت ۲۸

دین نافیامت ہے دین سلام نیامت کارندہ اور پائیدہ ہو دور ااور کوئی دین

اس لحلط سے اب کوئی اور مغیر بہبیں آئے گا۔

اے سورہ اعراف آبت ۱۵۸ عصرہ احراب آبت ۲۰

بركونس آئے كا۔ انَّالَـــهُ لَحْفظُونَ " لَهُ اور حدمیث منزلیث ہیں يَوْمِ الفِّنيَامَةِ وَحَدَامُهُ حَرَامٌ الله يَوْمِ الْفِئْبَامَةِ عَ مَه تواسس لحاظ سے دہن اسلام کا قبامت تک بافی رمینا فابت ہے کیونکہ افرادلبٹر کی افغرادی اوراجناعی زندگی کے بیے جو کچھ لازم ہے ان کے بیخانے اور حقائق الہٰی کے بیان کرنے ہیں ہے۔ لام سے کوئی بیلونا قض بہبیں جھوڑا۔ خدافرانات، عِتاب مبين " تے

> اے سورہ مجرآبیت ہ کے کانی طلد اصفی ۵۵ سورہ انعام آبیت ۹۵

"کوئی خشک و ترجیزایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن بیں نہ ہو۔" توگویا قانونی نکتر نظر سے انسانی معاشرے کے کمال اور ترقی کے بے جن چیزوں کی عزورت ہوتی ہے اسلامیں ان بیں سے کسی مجھی چیز کی کمی نہیں ہے ۔

بخيد

ان تمام مروضات کانیتجہ یے نکاتا ہے کہ ام معصوم کی عنیبت کے زمانے میں امت مسلمہ کی رہا تا اور اسلامی دیوت کو آگے بڑھانے کے سلط میں اسلام نہ تو لا تعلق رہ سکتا ہے اور نہی اسے لوگوں کی مرصی پر چیج ٹرسکتا ہے۔ ولا ایت فقید با انبیا برا ورائمہ کا مشن فول ہے و ورغیب میں :

ابک آبٹریں ایر کے ایک کے وجود میں لانے کے لیے کا اس کے بہترین اور حیات بخش امور کی تعلیم دی ہے اوران کی طرف راہا کی فرائی ہے ۔
مثلاً راہر کی خصوصیات اوراس کی اطاعت کے بارے میں فرانا ہے :

" ایکے یعولا للّہ کے واکے بیعوا السّر سے ولی کے ایک میٹ کے اس کے بارک میں فرانا ہے :
واولی اللّہ میر میٹ کے میں اوار ہے اوراس اطاعت کا اطاعت سے ہوتا ہے ۔ بیمی اظہار خدا کے برگزیدہ لوگوں و پیمیر اور صاحبانِ امر ) کی اطاعت سے ہوتا ہے ۔ بیمی اظہار خدا کے برگزیدہ لوگوں و پیمیر اور صاحبانِ امر ) کی اطاعت سے ہوتا ہے ۔ بیمی اظہار خدا کے برگزیدہ لوگوں و پیمیر اور صاحبانِ امر ) کی اطاعت سے ہوتا ہے ۔ بیمی ان المیار خدا کے برگزیدہ لوگوں و پیمیر اور صاحبانِ امر ) کی اطاعت سے ہوتا ہے ۔ بیمی

وجہ ہے کہ اسسلے میں خدا کی اطاعت کے بعدرسول کی اور رسول کے بعد اولى الامركى اطاعت كالمنذكره ب اوراس حكومت كحفيفت بالترتبب نبوت، ا ما مت اور ولاست فقنه کی اطاعت میں صغریے۔ اسلامى معائز عين امامت كاسل كيجي منقطع نبين موااور نه كيمى منقطع ہوگا كبونكه اس حقيقت كاعلان انخضرت تے اپنى زندكى كے آخرى ا یامس وصبت کے طوربران تفظوں میں فرا دیا تھا: " إِنَّ نَارِكُ فِيْكُمُ الثَّقَ لَيْنَ مَا إِنْ تَعَسَّكُتُمْ بِهِمَا لَنْ تَعَنلُوا كِنَابَ اللهِ وَعِنْزَتِي لَ سَيْتِي وَانَّهُ مَاكَنُ يُّفُتِّرِقًا حَتَى بَرِدَاعَ لَيَّ الْحَوْضَ -" لما مى معاستر \_ بيس كناب اورعترت لازم ولمزوم بيس، قرآن مجيد بغيركبجي إدى نبين بن سكنا اورامامت كتاب خداكے بغد " امامت "بنين كملك كتي -امام می توباقاعدہ اور ستقل طور برامور کوا مخام دیبا ہے اور کہی بیغیم کے نائب کی صورت بین انسانی معامقرے کی تحقیوں کوسلمھا ناہے۔اس مکنے

اے وسائل الشیعہ حلد مصفحہ 19 حدیث نمبر 9۔ اور صاحب عبقان الانوار نے دور میں مدیث کو دمول خدام سے نفل کیا ہے۔

کے اچھی طرح واضح ہوجائے کے بعد ولابیت نقبہ کا مفہوم روسٹن ہوجا آ ہے کہ" فقبہ"
مہینتہ امام "کے مقاصد کی جبل کے لیے قدم الحقا آ ہے اور اما من ، نبوت کے مقاصد کی تعمیل کے لیے قدم الحقا آ ہے اور اما من ، نبوت کے مقاصد کی تعمیل کرتے ہے۔

### "ففية كون بونا ہے؟

امامت کی نیابت کا بوجه اکلیائے کا بیرخص اہل بہیں ہوتا ۔ اس سنگین بوجه کو صوف وہ نفینہ ہی اکلیا سنگاہے جس میں مندرجہ ذیل منزائط پائی جائیں :

والیف :- نیاب وی سے مجمل ہ سشنا ہو
س :- خدا اور اس کی مخلوق کے نز دیک اس کا تقویٰ مسلم ہو
ج :- اجتہاد کا ملک رکھتا ہواور اولہ اربعہ (فرآن، سنست ، اجتہاد کا ملک رکھتا ہواور اولہ اربعہ (فرآن، سنست ، اجماع اور عقل ) کی روشنی میں احکام ہ سلامی اور مسائل اجماع اور عقل ) کی روشنی میں احکام ہ سامی اور مسائل مشرعی کو ہیائے قرآن اور احادیثِ معصوبین عسے استنباط کرنے سنتہا طرک نے

چنانچەمندرجەبالاسترائطاورلىدىن ذكر مهونے والى دوسرى سترائط حبى شخف میں بائی جائیں وہ فقیہ کہلا تا ہے اور ولامیتِ فقیہ نیز معامشرے کی قیادت کامنگین بوجھ الطانا اس کے ذمر مہوتا ہے۔

کی طاقت رکھتا ہو۔

### ولابت ففيه معصومين كى زباني

اس وقن ہم عنیت ام علایت ام علایت ام کے زمانے میں زندگی بسرکر رہے ہیں اور اسلامی معامنرے کی تعاون اور " مساان لله " کی تبلیغ کا بوجم ولا بہت فقید " کے تبلیغ کا بوجم ولا بہت فقید " کے ذمے ہے لہٰذا اس بارے ہیں ہم جیدا حا دبیث کا "بذکرہ صند وری

عَنْ أَبِي عَلْمُ اللَّهِ (٤) فَالَ : قَالَ رَسُولُ الله رص يَحْمِلُ هُذَا السِّدِينَ فِي كُلَّ قَدُنٍ عَدُولٌ بَيْنَوْنَ عَنْهُ تَاوِيلً مُبُطِ لِبُنَ وَتُحُرِبُينَ الْغَالِبِينَ وَالْتِحَالَ الحياهلين " ك امام حعفرصادى علبيس للم فرماتيس كر أتخفرت في فرايا: ہردور اورز مائے میں مجھ عادل لوگ رفقہائے جامع الترائط اورعادل موجود ہوں گے ،جوغلط تفنیراور تاویل کرنے والوں تحربين كرت والے غالبوں اور دين كومٹائے والے جا الوں كا دلٹ كرمقا بلكري كے اور الخيس نبيت ونا بودكر دب كے . قال الإمام الحسين عليه السالام: مَحَادِى الْامُورِ وَالْآحُكَامِ عَلَىٰ اَبُدِى العُلَمَاء باللهِ الأُمنَاء عَلَىٰ حَلَالِهِ ر تحف العثول)

بسول الله (ص) الفق في اء أمن اء السّ عَالرًّا دُعُلَى اللهِ وَهُوعَلَى حَالِيَّا وَهُوعَلَى حَالِيَّالُهِ بالله ـ" ك

ر الم منيق - صفى ١٨٠ كتاب " ولابت فقيه " الم منيق - صفى ١٨٠ كاب " كتف الامرار - الم منيني صفى ١٨٨

مام حبفرصا دق علياب للم فرانع بن كرجو تحق بهارى ماد اورروابات کو بیان کرتے ہیں اور ہمارے بیانات کی روی میں حلال اورسسرام کو بیان کرتے ہیں، ہمارے احکام کے بارے میں محمل معلومات رکھتے ہیں متھارا فرض نتاہے كەن كى اتباع كرو ـ اوران كے ضبيلوں كو قبول كروكبونك يس نے ايسے لوگوں كو تمارے اور حاكم شادياہے للذا جو خض ان کے منصلوں کو تھاکرائے گا تکویا وہ خدا کے حکم كوتفكرائ كااور مكم خداكا تفكرانا ستزك كاعدتك ل رسول الله رمي الفقهاء امت سيغم ضلاك فرما ؛ ففنار انسار كابين موت بي،

حب تك دنياوى لا يحين نه أبن ايجهاكيا باحصرت دنیاوی لائے سے کیا مراد ہے ؟ ۔ آگ نے مندمایا: درباری اورطاعونی علمار زنیس - اگروه ابسا کرس تو تخصیل ایسے لوگوں سے اینادین بھاٹا جا ہے۔ باربوس امام حصرت صاحب الزمان عليالسلام ني اكاق بن ليفؤب كيسوال كيجواب بين فرمايا: 
 « وَأَمُّ اللَّهُ وَادِثُ اللَّوَاقِعَةُ فَأَرْجِعُوا 
 الحارُوَاةِ حَدِيْتِنَا فَالنَّهُمْ حُجَّنِيْ عَلَيْكُمْ وَأَنَاحُجَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ " " اجتماعی مشکلات اوربیا ہونے والے نت نے مسائل کے بارے میں ہمارے راویان صدیث کی طوت رجوع کرو۔ کیونکہ وہ میری طوت سے تم برجیت ہیں اور میں خدا کی طوت قَالَ الْإِمَامُ الْعَسْكُورِي دَعِي فَامَّامِنْ كان مِن الفقه إع صابتًا لِنَفْسِه حافظ البيه مخالفاعلى

هواله مطبعا لامرمولاه فللعوا نُ يَقْدُولا وَذَلِكَ لَا بِكُونُ الْأَبِعُفرُ فَقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلُّهُمْ " " فعممارس سے جوشخص اپنے اوبر قابور کھتا ہو، اپنے دین کا محافظ بهو، این خواستات نفسانی کامخالف بواوراین مولا کے فرمان کا ما بع ہو توعوام کا فرص نبتا ہے کہ وہ ایسے سخص كى تقليدكرس اوربيصفات تعص شيع فقيهول بب الى ماتى بى د كرسب بى -" ك بحارالالوار حلد دوم رجديدا بريشن صفحه ٥٧ ميس مختلف ذرائع ہے کئ احادث آنخفرت سے بیان کی گئی ہی جن ين ب كرآ مخصرت ان فرايا: اللهم ارحد مخلف إي رت لأثال قِيْلَ سَارَسُولُ اللهِ وَمَنْ خُلُفًا يُك؟ قَالَ: السَّذِبْنَ بَانُونَ مِن بَعْدِي ويروون حديثي وسُني "

رسول فدا نے بین بارسندمایا:
فدایا میرے خلفار بررم فرما ۔ توگوں نے پوچیا۔ یارسول
اللہ ایس کے خلفار وجالنسین کون توگ ہیں ؟
اللہ ایس نے فرمایا ۔ وہ جو میرے بعد میری احادیث وسنت
کو لوگوں تک بہنجائیں گے۔

# تیبراسین ماکم اور رابهبر کی خصوصیات

مکومت اسلامی کے اہم انتیازات میں سے ایک انتیاز اور اہم خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ معاشرے کی سیاسی قیادت اور اس کی راہبری کے لیے چند مثر الط کو صروری مانتی ہے۔

اسلای کنتهٔ نظرے حاکم یا " رامبر" ملت کا ابین ، آزادی کا حامی مظلیموں اور مستصنعفین کا ناص مستنگیری کا زیر دست دخش ، استقلال کا محافظ اور عوام کا خدمت گار بوتا ہے ۔ اور عوام کا خدمت گار بوتا ہے ۔

اسلامی جمہور برابران کے بان اور قائد کا معروف جلا" اگر مجھے مدمت گردار کہ بہر ہے۔ مدمت گردار کہ بہر ہے اس سے کہ مجھے رہے کہ بین " اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

اسلام کاسیاسی فلسفہ ہی ہے ہے کہ ظلوم عوام کومت کبری کے جیگل سے
آزادی دلائی جائے برٹرک، نفاق اور طاغوتی نظاموں کی بیخ کئی کی جائے۔
ایران اور روم کی سائٹ سوسالہ تاریخی جنگ ہو یا پہلی اور دو سری جنگ عفی عفی عفی مختل عظیم بلکہ ہروہ جنگ جو سیرطاقتوں، سامراجیوں اور استعار لیوں کے ذریعے معرض وجود بیں آجی ہے اس میں سے کسی کا فلسفہ عوام کی آزادی اور ان کے لیے حق وانصاف کا مصول نہیں نظا کیونکہ ان سب کی شیطانی سیاست کا محور ایک نظا۔

ایک مرتبه امیرالمومنین علی علایہ سلام کا انتکر شہر کے باہر مراؤ و دالے ہوئے۔ مقا اور ابنِ عباس اسی دوران آقا امیر علایہ سلام کی فدمت میں حاصر ہوئے اور دکھیا کہ آئٹ اپنے جونے کو خود ہی ٹانکے لیکا رہے ہیں۔

ابن عباسس کویہ منظر عجیب دکھائی دیا (کہ اسلامی مملکت کا سربراہ اپنے جونے آپ ہی ٹانک رہ ہے) لیکن مولائے کا کنان نے ان کی طرف منہ کرکے فرما با :

"اسس جوتے کی کیا فیمت ہوگی ؟ "
ابن عباس نے کہا!

« فیمت کیا ہونی ہے ؟ یہ نوبا لکل ہی ختم ہو جبکا ہے یہ علی علیہ سے اس نے فرایا!
علی علیہ سے اس نے فرایا!
« حقیقت بہ ہے کہ بیج تا میرے نز دیک تم پر مکومت کرنے سے کہ بیج تا میرے نرویک اسے مگر بہ مکومت کرنے سے زیادہ اسمیت رکھتا ہے مگر بہ کے حق کو قائم کرنے اور باطل کو سرکوب کرنے

كى تۇفىق حاص كروى يا مادامات الكى مىغىرىلادىلارائى)

اسے کہتے ہیں خدائی رصنا اور مخلون کی خدمت کے بیے حکومت۔

مبلی کے ساتھ میں میں کہتے ہیں خدائی رصنا اور مخلون کی خدمت کے بیے حکومت کے ساتھ مبلی کے ساتھ مبلی کے ساتھ مبلی کے رہنا سے سیدائشہداعلالے سام من مجتبی کا صلح کر دینا سے سیدائشہداعلالے سام مبلان کر ملا میں شہید ہوجانا سے اور اولا دسین کے ایک نامورسٹر در امام نمنینی کی قیادت میں مکتب ایران کا طاغوت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا اسی کسلے کی ایک کرفی ہے۔

کی ایک کرفی ہے۔

لین خداکی رضا اور مخلوق کی فدمت کے لیے حکومت ۔

ماکمیت اور ماکم کی شناخت کا مئله نهایت ہی اہم ترین مسائل میں
سے ہے۔ اسلام میں ماکمیت کاحق عرف فعل ، رسول ، انکه معصوبی اوران کے
خصوصی نائین کوہی ماصل ہے۔
کیونکہ فعرا فرا آہے:
کیونکہ فعرا فرا آہے:

" اَطِيْعُوااللّٰهُ وَاطِيْعُواالرَّسُولُ وَ الطِيْعُواالرَّسُولُ وَ الطِيْعُواالرَّسُولُ وَ الطِيْعُواالرَّسُولُ وَ الْوَلِي الْمُنْرِمِنِ اللّٰمُ اللهُ مُرْمِنِ اللهُ مُرْمِنِ اللهُ مُرْمِنِ اللهُ مُرْمِنِ اللهُ اللهُ مُرْمِنِ اللهُ اللهُ مُرْمِنِ اللهُ اللهُ اللهُ مُرْمِنِ اللهُ اللهُ مُرْمِنِ اللهُ اللهُ مُرْمِنِ اللهُ اللهُ اللهُ مُرْمِنِ اللهُ ا

(سورة نسار - آبت ٥٥)

اسلامی نکتهٔ نظرے انسانی معاشرے پرمعصوم کی حاکمیت ہمین برسندرارہ -اورمعصوم کی عنیبت کے زمانے میں اس کی نیابت کے طور پر

ما کمبیت کاحق " ولی فقیه "کوهاصل ہے۔ ولایب فقید یا امام معصوم کی عنیب کے زمانے ہیں معاشرے کی سر رکیب نی ایسے فقید یا امام معصوم کی عنیب کے زمانے ہیں معاشرے آگاہ ، سر رکیب نی ایسے خف کے ہاتھ میں ہوئی ہے جو اسلامی مسائل سے پوری طرح آگاہ ، فقد اسلامی کامام و مالا ب حاصرہ و سے محل آشنا ، متفی ، فداتر س ، حربیب کا سپیک ، ملت کا خبر خوا الدرینی امور کا دل سے معتقد ہو ، دور رے لفظوں میں " دین مشناس اور دیندار " ہو۔

اوردنیدار" ہو۔

سوال کیا جاتا ہے کہ:

سیا اس کے جواب ہیں عرض ہے کہ:

اس کے جواب ہیں عرض ہے کہ:

بظاہرالیہا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ولایت فقیہ کو ایران کے کہا اس کے جواب ہیں عرض ہے کہ:

کے کہا ہی انقلاب کی بیدا وار سمجھتے ہیں دیکن اگراس ہار سے میں ذراسا بھی خور و فکرسے کام بیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے ۔ کیونکہ:

میں لورے ایران کو الماکر کھ دیا تھا۔ اورائی خدائی طاقت میں لورے ایران کو الماکر کھ دیا تھا۔ اورائی خدائی طاقت کے فتو ہے کے ذریعے انگریزی سامراج کے خون آسٹ ام کے فتو ہے کے ذریعے انگریزی سامراج کے خون آسٹ ام کا طاقت کا طرف برطمے سے کے فتو ہے کا فیوں کو ایران کے منظلوم و گورم عوام کی طرف برطمے سے کا طرف برطمے سے کا طرف برطمے سے کا طرف برطمے سے کا طرف برطمے اسی طرح شہید سیدھن مدرس کا جوانمندانہ کا طرف برطم کا شانی کی گڑ کہا۔ بہنون

سرم طے برآپ کو ولایتِ فقیہ الیی تحرکیوں کی راستِ مائی

کر نے نظر آ ہے گی۔

علمار سلم کے ساتھ بین الاقوامی استعاری اور استثماری و طاقتوں کی برائی وشمی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام دشن طاقتیں " ولا بیت نقیہ " کی حقیقت سے مکمل طور برا گاہ بین کیونکہ انھیں معلوم ہے کہ بید ولا بیت فقیہ ہی ہے جو ان کے مفاوات بر کاری حزب نگا سکتی ہے۔

"ولی فقیہ" کی اطاعت کے بارے بین قرآئی مجیداور احاد "
معصوبین علیہ الست لام کے بیانات اس بات کے گواہ مبین کہ ولا بیت فقیہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ انگھ میں کہ ولا بیت فقیہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ جاتھ ہے۔

جبی کہ ولا بیت فقیہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ جاتھ ہے۔

پی معلوم ہوا کہ ولایت فقبہ ایسی چیز نہیں ہے جے مثلاً "ایران کی اس کا نصور دیا ہو یا ایران کی انقلا ہی قوم نے اس کا نصور دیا ہو ۔ بلکہ یہ تواسلام کے ان بنیادی اصولوں ہیں سے ہے جوزندگی کے تمام شعبوں ہیں جلوہ گر ہونے ہیں ، چاہے وہ اجتماعی شعبے ہوں یا سیاسی، ثقافتی ، شعبوں میں جلوہ گر ہونے ہیں ، چاہے وہ اجتماعی شعبے ہوں یا سیاسی، ثقافتی ، افتضادی اور تعیمی شعبے ، اور کتاب وسنت کی روسے سے الم میں اس کی مقتل میں اس کی جسٹریں نہایت ہی گہری ہیں ۔ انہی وجو ہات کی نبایر عالم ہا سلام کے عظیم رستما اور اسلامی جمہور ہو ۔ ایران کے بال حصر بن امام خینی رضوان اللہ علیہ فرمائے ہیں :

" .... "ولايتِ ففيّه "كو كى اليى چير بنهب ہے جے
آئين ساز اسمبلی نے ایجاد كيا ہو، بلکرية تو وہ
چير ہے جے خود خداوندِ عالم نے ہى ایجاد كيا
ہے، وہى رسول اللہ كى ولايت ہى توہے
اور بد لوگ رسولِ خدا كى ولايت سے جى خوت
کھاتے ہیں .... ، ، ا

#### چوساسىق

## انسانوں کو حکومت کی صرورت ہے

تمام مخلوقات بین سے صرف انسان ہی ایسی مخلوق ہے جواکیلے رہ کا
زندگی کی چیزی اس رائم نہیں کرسکٹا بلامجبوراً اسے اجتماعی صورت میں رہ کر بیجیدی فراہم کرنا پطرتی بہان داوہ مجبور ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی سے کرے اور بہان انسان " مدنی البطیع "ہے البندا فیطری بسرکرے اور بیعن توگوں کے نظریہ کے مطابق انسان " مدنی البطیع "ہے البندا فیطری بات ہے کہ وہ انفر اوی زندگی سے گریز ال اور اجتماعی زندگی برج ہے ور ہے ۔ اور بیا اجتماعی زندگی برج ہے ہور ہے ۔ اور بیا باہمی رابط ، امن وسلامتی اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام موجود ہو۔
اجمی رابط ، امن وسلامتی اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام موجود ہو۔
اور بیجیزی اس وقت عاصل ہوگئی بین حب ان بیر کو ئی محکومت ہو۔ "ناک یہ کو ئی محکومت ہو۔ "ناک یہ کو انگانی کی اور انگی بین میں دوسرا کی اور انگی بین میں دوسرا کی دوسرا

کرے اور نیز انفزادی اور اجتماعی منسالفن کومعتبن کرے۔ ب: معاشرے کو، بلندی، کمال اور ترقی کی طرف راہنمائی کرے اور اسے آگے برط صائے۔

ج: كشول اورباغيول كوكيفركردار تك بينجائے-

د: مرحدول كى حفاظت كرے -

مكومت اورحاكم كياليين اسلام كانظىرية

اسس سلیلے ہیں ہم حصرت علی اورامام محد ماقتر کے فرابین کونفل کرنے براکتفا کرنے ہیں :

- حب الم ما ول حصرت المير المومين على علياب الم في منا المرائع في منا المرائع المير وسيدين المير المومين على علياب المام في منا المرائع المير وسيدين المرائع المرائع

"بعنى مكومت كاحن مرف قدا كوما صل بے"

تواتب في فرمايا:

وَ حَلِمَ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

عمل في إمرته المؤمن وستمت فِبْهَا الْكَافِرُوبِيَلِغُ اللَّهُ فِيهَا الْآحَلَ وَيَجْمَعُ بِدِ الْفَيْ وَيُقَاتِلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَتَامَنُ سِهِ السُّنبُلُ وَيُؤُخُّذُ سِهِ لِلصَّعِبْفِ مِنَ الْقُويِّ حَنَّىٰ بَيْتُ ثَرِيْحَ بَرُّ وَيُسِتُ تَرَاحَ مِنْ فَاجِرِ " رنبج البلاغة - نرجم ونبض الاسسلام خطيد .هم صفحه ١١٧) " بات توسیک ہے سیکن اس سے مراد غلط لی گئے ہے۔ ورحقیقت وه به کهتاجا بنتے ہیں کہ حکومت کی سرماہی کا مجی کسی کوحق حاصل نہیں ہے ۔ این کسی کور حق ماصل نہیں کہ وہ مکومت کی باک ڈورسنبھا ہے اور لوگوں کے سیاسی اوراجتاعی امور کی نگان کرے مالانکہ انسانی معاشرہ اس بات برمجبورہے کہ اس کے لیے نیک یا بر حکمان ہوجومعات نی صرور یات کو بوراكرے دالىندان ميں سے ہراكب كا اپنا ابنا كردار مؤتا ہے نیک حکمران معاشرے میں نیکی اور بدکار معاشرے میں برائيوں كے فروغ كاسب بنتا ہے۔ لبندا اسلام نے حاكميت كاحق عرف اللركے نبك بندوں كو دباہے) بهرصورت معارش الرام كوابك مربراه كى عزورت بوتى ب - "اكر: ر ہڑخف کو اپنا میجے حق مل سکے بمومن اپنی اطاعت وعبادت میں مشغول رہے اور کا فرنجی اچنے حق سے محووم نہو۔ اس معامث رہ سکون کی زندگی مبرکر سکے اور مرقسم کی بدامنی کی روک تھام کی جاسکے ۔ اس مالبات اور لگان کو اکھا کر سے معامترے کی بہود رجست رہے کیا جاسکے ۔

﴿ وشمنوں كے ساتھ جنگ كى جاسكے۔

﴿ وَالْوُول، رامِيزنوں، جوروں اور فساد بربا کرنے والوں کی مرکوبی کی جاسکے۔

﴿ طاقت ورسے کمر ورکا حق حاصل کیا جاسکے۔ ﴿ نبک لوگ بڑے افراد کے مشر سے محفوظ رہ سکیبں۔ مندرجہ بالا بیان میں ایسے زکات کو بیان کیا گیا ہے جو ہر معامشرے کی عزورت ہیں اور ایک حکم ان ایسی عزوریا ت پوری کرسکتا ہے۔

عَنْ جَابِرِبْنِ يَنِينَدُ الْجُعُفَى قَالَ الْمُعُفَى قَالَ الْمُعُفَى قَالَ الْمُعُفَى الْمَافِرُ الْمُعَلَّى الْمُلَابِيَ الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُلَابِينَ عَلِي اللَّهِ الْمُعَلَّمِ اللَّهِ الْمُعَالَمِ الْمُعَالَمِ الْمُعَالَمِ الْمُعَالَمِ الْمُعَالَمِ الْمُعَالَمِ الْمُعَالَمِ الْمُعَالَمِ الْمُعَالَمِ اللَّهُ الْمُعَالَمِ الْمُعَالَمِ الْمُعَالَمِ الْمُعَالَمِ الْمُعَالَمِ اللَّهِ الْمُعَالَمِ اللَّهُ الْمُعَالَمِ اللَّهُ الْمُعَالَمِ اللَّهُ الْمُعَالَمِ اللَّهُ الْمُعَالَمِ اللَّهُ الْمُعَالُمِ اللَّهُ الْمُعَالَمِ اللَّهُ الْمُعَالَمِ اللَّهُ الْمُعَالُمُ اللَّهُ الْمُعَالَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

فَقَالَ بَا آبُّ هَا التَّ فِينَ الْمَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ الله وَأَطِيعُوالرَّسُولَ وَأُولِي الْآمُرِمُنِكُمُ وَهُ مُ الْمُعَصُّوْمُونَ الْمُطَهَّرُونَ الْدِينَ لاَبْدُ بِنِونَ وَلاَنْعِصُونَ وَهُمُ اللَّويَدُونَ الْمُوقَةُونَ الْمُسَدُّدُونَ بِهِمْ يَرُدُقُ اللهُ عَبَادَهُ وَبِهِمُ يُنْزِلُ عَبَادَهُ وَبِهِمُ يَنْزِلُ الْمَطُرَهِ وَبِهِمُ يَنْزِلُ الْمَطُرَهِ وَبِهِمْ يَخْدِجُ الْمَطُرَهِ وَالسَّعَاءُ وَبِهِمْ يُخْدِجُ الْمَطُرَهِ وَالسَّعَاءُ وَبِهِمْ يُخْدِجُ الْمَعَامِي وَلَايعَ جِلُ عَلَيْهِمُ بِالْعَقَوْبَةِ الْمُعَامِي وَلَايعَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِمُ بِالْعَقَوْبَةِ وَلَايعَا إِنْهُمُ رُوحُ الْفَتُدُسِ وَلَايعَا إِنْهُمْ مُووْحُ الْفَتُدُسِ وَلَايعَا إِنْهُ وَلَايعَا إِنْهُمْ مُووْحُ الْفَتُدُسِ وَلَايعَا إِنْهُمْ مَلُواتُ اللهِ عَسَلَمُ اللهُ وَلَايعَا إِنْهُمْ مَلَواتُ اللهِ عَسَلَيْهِمُ اللهُ مُن اللهِ عَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِمُ مَلَواتُ اللهِ عَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ الله

دعل الثرائع صفوسا) یا نجوب ام حصرت محد یا فرعلیاب لمام سے عابرین بر بیر جعفی نے سوال کیا کہ :

انسانی معاشرے کو بی اورامام کی کبوں عزورت ہونی ہے؟ توامام می نے فرمایا:

برصرورت اس بیے ہوتی ہے کرمعامٹرہ سمبیٹے میجے کے الم رہے اور اسن وسلامتی کی زندگی بسر کرے (جوٹکر المماور بنی صحح اسلامی سیاست اورجها نداری کے اصولوں کو برکے ار لاكرمعان ر كوابنے معج خطوط بر علانے كى كوسٹش كرتے ہي حیں سے امن وسلامتی وجود میں آئی ہے۔) خداوندعالم بنی اورا مام کی وجہ سے توگوں برعذاب ازل نہیں کر ا رکبونکہ ان کا وجود رحمت اورسیب بدایت بولے اسی بے قرآن فرما تاہے۔ جب تک اے سینمی آب ان اوکوں کے درمیان موجودہی خدا اتھیں عذاب مہیں كركا اورا مخضرت نے فرمایا ہے كرمشارے آسان میں رسنے والوں کے لیے اور میرے اہل سے زئین میں رہے والوں کے لیے مائے بٹاہ اورامن وامان کاسبین جسطرح ستاروں کے جلے جانے سے اہل آسمان مشکلات میں گرفتار ہوجا بین گے اسی طرح میرے اہل میت کے جلے جائے سے اہل زمین مشکلات میں متلا ہوجا بین کے۔ اور مبرے اہل بہت وی لوگ ہی کہ خدا شیمن کی اطاعت لوكوں پروزمن قزار دى ہے اور اپنى اطاعت كے ساتھ ساتھ ان كى اطاعت كا ذكر فرمايات : الطِبْعُوااللَّهُ وَالْحِبْعُوالرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْدِ مِنْعُمُ " (سوره ناراً يه ٥) مجرامام باقرعليبسلام نے وصاحت كے طور برفر مايا : " اولی الامر" سے مراد معصوم امام بہی جوکسی بھی دھیو سے
بڑے گناہ کا ارتبکاب بہیں رہے۔ خداوند عالم کی "اسب ان کے شامل حال ہوتی ہے وہ خداوند کرہم کے نزد کیب اس قدر معرزاور محترم ہیں کہ خدا نے انخیب اپنے فنیض و برکات کا وسید بنادیا ہے، بینی ان لوگوں کی وجہ سے خداوند متعال اپنے بندوں کورز ت عطافر ہاتا ہے، سٹہروں کو آباد کر آب بارش برسانا ہے اورا نہی (معصومین) کی وجہ سے ذرین اپنی برکتیں شام کر تق ہے۔ اورا نہی کی وجہ سے خداو ندعالم ، گنا ہمگاروں کو سزادینے میں ملدی نہیں کرتا بلکہ انھیں مہلت ویتا ہے ممکن ہے کہ وہ اپنے کیے برنادم ہوں اور راہ راست کی طرف لوط آئیں ہیں

موتے ہیں:

معار خرے کو ہمہیں ہر کی صرورت ہے اور حب کک انسان روئے زبین بر موجود ہے ہمیشہ رہ برکا مختائ ہے۔ معارش کی اس بنیا دی صرورت کو ایک ایسے حکمران کے ذریعہ بوراکیا جاسے کتا ہے جو پاک طبینت ، لاکن اور

شاكستدم و-

راہندااسلامی ریاست کی ماکمیت کے بیے عزوری ہے کہ اس کی سربرای یا تو خود سغیرے یا تھ میں ہویا ام کے اور یا ولی ففتیہ کے یا تھ میں ہو، اسس کے علاوہ کوئی اور سے عماوہ کوئی اور شعف اس کی اہلیت نہیں رکھتا ۔)
معان رے ہیں حکمان کو ایس اسم مقام حاصل ہے ۔ لہندا

اسلام نے بھی اس امر کی طرف خاص توجہ قرمانی ہے اور حکمران کے بیے خاص سٹرائط مقرر کی ہیں -سمیشہ انسان کامل فیرا کے فیصن "کا واسطہ ہوتے ہیں جب وجب سے آفات دور ہوتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں -

#### بالخوال بق

## حكمان كي خصوصيات على بن ابي طالت كي ظرب

ذیل میں ہم باب مدینہ العلم، خلیفۃ الرسول امیرالمومین علی بن اسیطالب علیاب العلم، خلیفۃ الرسول امیرالمومین علی بن اسیطالب علیاب المرب کے جو آئی نے حکومت اور حاکم کے بارے میں ارسٹ د فرائے ہیں۔ ان سے بتہ جیلنا ہے کہ لائن حاکم کی حکومت معاشرے پر کسب اثرات مرب کر تی ہے اور نالائن حاکم کی حکومت کیا اثرات جیوٹر تی ہے ۔ تاکہ اسلامی حکومت کیا اثرات مرب کے بیے مشعب راہ ٹابت ہوں۔

ل: جب لائن انسان برسسراقدار ہو :

" قُولَتْ الْسَان كُوبْ مِنْظُم وُمِنَ افْتَ لَهُ"

" مُرْبِ انسان كى حكم الى اس كى احجا بيوں كو بر للاكر تى ہے !"

يعیٰ معاشرے پرسٹرانت كى حكم انى ہوتى ہے كيونكه برتن سے
وي جھلكنا ہے جواس ہيں ہونا ہے۔
وي جھلكنا ہے جواس ہيں ہونا ہے۔

"دولَ الْعَاقِيلِ بَحِينُ إِلَى الْوصَلَةِ" "عقامنداور باشعورانسان كى حكومت بين مقصود كك بيني ك البدادرآرزوسيدا موتى ہے " معاشرے کے غرب عوام کوا نصاف ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ " دَولَا نَهُ الْعَادِلِ مِنَ الْوَاحِبَاتِ " " واجبات بیں سے ہے کہ حکومت کی مربراہی عاول مشحض کے یاس ہو! بین واجبہے کہ حکومت کی سربراہی کے لیے عاد ل شخص کو منخب كياجائے. دَولَا أَلْكَ عَارِم مِنْ افْضَلِ الْغَنَائِمِ" " سنرفار کی مکمرانی سبت رین غیرت ہے !" دغرالحكم -ابابالدال) " زَكُوْ الْقُلْدُرُةُ الْانْضَافُ " " ا فنندار كى زكواة عدل وانصاف ہے " زَكُوْةُ الْحَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ " "عظمت اوربزرگی کی زکواة دوسروں کی مشکلات حل کراہے" (غررانيكم بابالخار) "حَتُبُوالسِّبَاسَانِ الْعَدُلُ" " عدل والفاف بهنت رين سياست هي ...

" خَذْ بُرِ الْأُمْ وَاعْ هَنْ حَكَانَ عَلَىٰ
فَنْسِلْمُ الْمُ مَوَاعِ هَنْ حَكَانَ عَلَىٰ
فَنْسِلْمُ الْمُ مَا أُمْ وَهُ مِهِ جُوايِنَى ذَات بِر مكم النهو "
مبترين عاكم وه مي جوايني ذات بر مكم النهو "
دغر رالكم . باب الخار)

ب: حب نالائن اسان برسراقتدار مو:

" شرالولاة من بيضاف البارئ"

" برترين ماكم وه بي حب سے به گناه لوگ ورب "

دغر دالى م - باب اللين )

" شرين ماكران وه بي جواپئ رعا با پرظام كرے !"

« برترين ماكران وه بي جواپئ رعا با پرظام كرے !"

(غربالى م ـ باب الله ين )

#### مختلف نظام الم نے مکومت

یہ تو معلوم ہوجیا ہے کہ انسانی معاشرے کے بیے حکومت کا ہونا صروری ہے۔ بہاں پر ہم صرف بہ بٹانا جا ہے ہیں کہ معتلف انسانی معاشروں میں مختلف نظام المے حکومت جیل رہے ہیں ۔ خدا پرست اور خدا بر نفاین رکھنے والے معاشروں (تھسیزم) ہیں ماکمیت کامن صوف خال کائنات کو حاصل ہے اور وہال بریمفیوکریسی نظام حکومت جمل رہے لیکن او ما نزم " نظریات کے حاص معاشرے بین حاکمیت کامن حوث انسان کو حاصل ہے کیونکہ اس معاشرے کے نظر ہر کے مطابق انسان ہی سب کچھ ہے۔
البیز اسس نظریہ کے حامیوں کی دوسیں ہیں :
الکیفتم وہ ہے جو فرد " کو اصل قرار ویتے ہیں ۔
اکمیفتم وہ ہے جو فرد " کو اصل قرار ویتے ہیں ۔
اور اسس دوسری فتم ہے لوگ کچھ نوا ہیے ہیں جواکش ہیں ۔
اور اسس دوسری فتم کے لوگ کچھ نوا ہیے ہیں جواکش ہیں کو حکومت دوسرے وہ جو افلیت کی اکثر سے پر حکومت کرنے کے قائل ہیں ۔
اور را ناریش می کے طرف ار ہیں ۔
اور را ناریش می کے طرف ار ہیں ۔
اور وزا اور شدی کے طرف اور کو خوالی خوات سے قرب اور بعد کی تسنیت سے اور فرد یا افراد کو خداکی ذات سے قرب اور بعد کی تسنیت سے اور فرد یا افراد کو خداکی ذات سے قرب اور بعد کی تسنیت سے امرفر دیا افراد کو خداکی ذات سے قرب اور بعد کی تسنیت سے اسمبیت صاصل ہے)

ویموکرسی کیب ہے؟

ویموکرسی کیبی سے موکر ہے۔

دوکلموں ، ایک " طبیر" بینی عوام اور دولر کے ،

کربیں" بینی حکومت سے مرکب ہے ،

اور ابرا ہام لنکن نے " طبیوکر سیبی " کی تعرفیت بول کی ہے :

" عوام کے ذریعے \_\_\_عوام کے اوبر \_\_

جو کچھ ہے عوام ہیں -انسان کے با مخفوں انسان کی زندگی خواہ کتنی ہی سبتر کیوں نہو کھر بھی

اس مادی دنیا بین محدود اور جیدروزه ہے۔

بنا بریں ڈبور کیے۔ اور اس دنیا تک محدود ہے اور خدا برسنی کے نکتهٔ نظرسے تطعًا ساز گارنہیں ہے۔ اور بھیرڈ بمور کیے طرز حکومت میں کسی احصائی یا مرائی اور نہی یا

بدی کا معبارصرف عوام کی رفتامندی ہے۔

یکی وجہ ہے کہ جبندسال پہلے برطابنہ کے دارا تعوام کے سامنے عوام کی بہت بڑی تعداد نے ایک زبر درست مظاہرہ کے دوران مرد کی مرد کے ساتھ شادی کرنے کو قانونی شکل دینے کا مطالبہ کیا .

پارلمنظ نے اس بر مجت کرنے کے بعد اسے قانون کی صورت بیں منظور کر دیا حتی کہ کلیساؤں کو حکمنامہ حاری کیا کہ:

" أسس عقد كا با قاعده صبيفه بطها مائے۔"

لین سامی کنت نظرے اگر کا کنات کے تمام انسان بھی اکٹھے ہو کر کسی اکبھے ہو کر کسی اکبھے ہو کر کسی اکبھی مطال کو حرام باحرام کے حلال کرنے کا مطالبہ کریں نوکسی بھی صورت بیں ان کا مطالبہ بہیں مانا جاسکتا ۔ کیونکہ اچھائی اور مرائی کا معیار حن وباطل (اور خدا کی رضا مندی) ہے نہ کہ جوام کی مرصنی ۔ کیونکہ:

حَـ لَالُ مُحَـ مُدِحَ لَالُ إِلَى يَوْمِ نة وحد المنفحة المالي « دین تحر میں جو جیز ملال ہے وہ قیامت تک ملال ہے اورجوجير حرام ب وه قيامت مك حرام ب " . عَنْ زُرَارَةَ فَالْ سَالُتُ آبًا عَــُبدِ اللَّهِ عَن الْحَــلال وَالْحَرامِ (اصول کافی جلداول صفح یه) " زراره سے روابت ہے کہ بین نے امام حفر صادی علیاب لمام سے ملال اور حرام کے بارے بین سوال کیا تو آئی نے فرایا جھڑکا ملال اور حرام کردہ قبامت تک کے لیے حلال ہے اور حرام کردہ قبامت تک حرام ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو اور کچھے ہوسکتا ہے اور زبی کوئی اور رسال میں کے میں میں اور سے داس کے علاوہ نہ تو اور کچھے ہوسکتا ہے اور زبی کوئی اور سے رسال میں کر سال کے اور نہیں کوئی اور سال کے علاوہ نہ تو اور کچھے ہوسکتا ہے اور زبی کوئی اور سال میں کر سال میں کر سال کر سال کے علاوہ نہ تو اور کچھے ہوسکتا ہے اور زبی کوئی اور سال کر سال کر سال کر سال کر سال کر سال کے علاوہ نہ تو اور کچھے ہوسکتا ہے اور زبی کوئی اور سال کے اور نہیں کوئی اور سال کے علاوہ نہ تو اور کچھے ہوسکتا ہے اور زبی کوئی اور سال کیا تھا کہ میں کر سال کر سال کر سال کے علاوہ نہ تو اور کچھے ہوسکتا ہے اور خواب کوئی اور سال کیا تھا کہ میں کوئی اور سال کیا تھا کہ کوئی اور سال کے علاوہ نہ تو اور کھی کے دور سال کر سال کے علاوہ نہ تو اور کھی کے سال کر سال ک جنراس کی مگر مے مکتی ہے "

## ججهط اسبق اسب العی حکم ان کے مشرائض مسلامی حکم ان پرنسے بھنے عائم ہوتا ہے کروہ من، دیا معامشر۔ کی نام ارزخواہشات کے مقابلے ہیں ڈیٹ مائے۔ جبیبا کہ خدا فرما تاہے:

اھنے آء ھے ہو اے اس اے اس کی سختی کے ساتھے ، اے جو کام متھارے ذمہ سکایا گیا ہے اس کی سختی کے ساتھے یا بیت اس کی متعارف کے دواور ان لوگوں کی دنشنانی اور حیوانی خوام شا

كى بيروى مت كرو"

وَانِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّهُ وَالْمَا مُعْ بَعْ الْمُوْاءَ هُمْ مِ الْمَا اللّهُ وَلَا تَشْبِعُ الْهُوَاءَ هُمْ " لَهُ وَلَا تَشْبِعُ الْمُ وَالْمَا بِي اس كِمطابِن فيهل كرو شركران دولوں، كى مرضى كے مطابِن فيهل كرو فاحْتُ مُ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّهُ وَ لَا تَشْبُعُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ لَا تَشْبُعُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

اسلای نکته نظرسے نہ نو فرد کی اصلیت کی بات ہے اور نہی اجتماع کی مجامت کی موسیار قرار دیا گیا ہے اور قانون کی بالاستی کوتسایم کیا گیا ہے ۔ اور فعال وزر عالم سینے پروں کو سیمیے کراور کتا ہیں نازل کر کے انسانی معامترے پرحکومت کرتا ہے ۔ اور اسطح کی حکومت کی سربراہی زمانے کے تقاصوں کے مطابق یا توسینیہ کے یاس ہوتی ہے یا امام اور یا ولی نفتیہ کے پاس ہوتی ہے ۔ اور یا ولی نفتیہ کے پاس ہوتی ہے ۔

ان عام ان عام انوں کا فاسعہ وجودی خدا کی مکومت کا اجرار اورخدائی قوابنن کا نفاذ نیز افراد کشیر کوحق اور حقیقت کی طون را منائی ہوتا ہے۔ گویا ان خدائی نمائندوں

ك سورة مائدة - آبت ٢٩

عم سورة مائرة-آت مع

كاصل فسلانص دوطرے كے موتے ہيں: ضداکے احکام لوگوں تک بہنجا تا ۔ " وَأَنْ زُلُنَا اللَّهُ لِكَ الذِّكُ الذِّكُ الدِّكُ الدُّكُ الدُّلُكُ الدُّلْكُ الدُّلْكُ الدُّلُكُ الدُّلُكُ الدُّلُكُ الدُّلُكُ الدُّلُكُ الدُّلُكُ الدُّلُكُ الدَّلْكُ الدُّلُكُ الدُّلُكُ الدَّلْكُ الدَّالِكُ الدَّلْكُ الدَّلْكُ الدَّلْكُ الدَّالِكُ الدَّالِكُ الدَّالِكُ الدَّالِكُ الدَّالِكُ الدَّلْكُ الدَّلْكُ الدَّالِكُ الدَّالْكُ الدَّالِكُ الدَّالْكُ الدَّالِكُ الدَّالِكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُلْكُ الدَّالْكُلْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُلْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُلْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُولُ الدَّالْكُلْكُ الدَّالْكُلْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُلْكُ الدّلْكُ الدَّالْكُلْكُ الدَّالْكُلْكُ الدَّالْكُلْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُلْكُ الدَّالْكُلْكُ الدَّالْكُلْكُ الْكُلْكُ الدَّالْكُ الْكُلْكُ الدَّالْكُ الدَّالْكُلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال لِلتَّاسِ مَانُزَلَ النَّهُمُ " له " ہم نے آپ کی طرف ذکر دقرآن کارل کیا ہے اک لوگوں کو یہ احکام وضاحت کے ساتھ بیان کریں " → الوگول برحکم ان اوران کی قیادت: " إِنَّا أَنْ زَلْنَ اللَّهُ لَكُ الْكِيْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا الْسَالِكُ اللَّهُ " " ہم نے تم یر برحق کتا ب اس بے نازل کی ہے کوجس طرے خدا نے مخفاری ہاست کی ہے اسی طرح توگوں کے درمیان فیصله کرور» (سورهٔ نسار ۲۰-آبیت ۱۰۵) اورمندرجه ذبل آبت کے ذریعے لوگوں کوان کی انتاع اورسے روی كامكم وباللياج: " يَايَهُ السَّنْوُ الطِبْعُو الطِبْعُو اللهُ وَ أَطِبْعُواالرَّسُولُ واولِي الْأَمْرِمِنْكُمْ "

" ا سایماندار و! خداکی اطاعت کرواور رسول کی اور جوتم میں سےصاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ " (سورة نسارم-آست ٥٥) اور " مَا انْتُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُولًا وَمُا نَهْكُمْ عنه فَانْتَهُوًّا " له " إل جوتم كورسول دے ديں وه سے بياكر واورجس سے منع کری اس سے بازر ہو۔ " اورنيز " مَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ " " حبس نے دیول کی اطاعت کی تواس نے خداکی اطاعت کی " ان تمام عروضات کی روشنی میں ہم اسس نینجہ بریسجیتے ہیں کہ اسلای کنته نظرسے: ا معاشر - كيليحكومت كامونا عزوري " إِنَّ لُلَابُ لَا لِلنَّاسَ مِنْ أَمِيرُ

> اے سورہ حشر ایت ، عصر کے سورہ نسار آبت ، م عنے نہج البلاغہ ، ترجم ونین الاسلام خطبہ ، م

برّاو فاجر" م

" بقیباً لوگوں کے بیے ایک امیر ہونا صروری ہے واہ وہ احجام ویا برا۔ "

٢ مما شر برطم إنى برخص كاكام نبي

کیونکے معاشرے میں حاکم کو ایک نہایت ہی اہم مقام حاصل ہوتا ہے اور اس کا کردارا فراد کے بیے بہت ہی موثر ہوتا ہے -

التاس بامرائيم أشبه بابائيم "

" لوگ ا پنے حکام مے ساتھ زیادہ شباست رکھتے ہیں برنسبت اپنے آباؤ احداد کے۔"

( بحارالا نوار قديم علد عصفه ١٢٩ )

#### برك اورشقى استداد فائده المفاتي بي-"

#### ٣-انسان برالله كي حكومت:

#### ولايت ففنبر كى حاكميت:

ولایت فقیہ کا حریث مرام کا اور ولایت امام اور ولایت امام کا محریث مدولایت امام کا محریث مدولایت استران ولایت محریث مدولایت اور خدائی ولایت موتی ہے۔ موتی ہے۔

#### ولابت ففنيه اورشوري

ے استفادہ کرتی ہے۔
البند بیمشورہ البی صورت میں ہوتا ہے حب کسی چیز کے متعلق خداوند عالم کاصاف اور صریح حکم موجود نہو۔ حبیبا کہ امیرالمومیین علی علیال کے طلحہ اور زبیر کے اعتراص کے جواب میں فرمایا ہے (حب ایخوں نے کہا تھا کہ فلال چیز کے بارے ہیں آپ نے ہم سے مشورہ کیوں نہیں کیا تھا؟)

اگر کو کی الیا حکم ہوا جس کے بارے ہیں نہ تو کتاب
خدا میں اور نہ ہی سنت رسول میں کو ئی واضح
بیان موجود ہو تو تمضارے ساتھ مشور ہو کو لگا!"

خلاصہ برکہ :

سلاح اورمشورہ ایسے امور میں کیا جائے گاجن کے بارے
ہیں کوئی واضح حکم اور قانون موجود نہ ہو۔

بیں کوئی واضح حکم اور قانون موجود نہ ہو۔

وگوں سے مشورہ ایسے امور ہیں کیا جائے گاجن کے بارے

ہیں وہ فیصلہ دینے کا اختیار بھی رکھتے ہوں اور ہے اس

عام موجود نهو-

ومساكات لِمُومِي قَ كَلَامُومُينَةِ إِذَا قصنى الله ورسول في المسراات بيكون له في المنه ورسول في المنوهية " مه " حب فدا اورسول كسى چيزك بارے بين فران صادر كري توكسي مومن مرديا عورت كے ليے شائسته نہيں ہے كروہ اس بارے بين ابن مرصی كے مطابق عمل كري اور فدا ورسول كے فران كى طرف كوئى توجه ندديں "

صورت میں ہوگا جب خدا کی طرف سے کوئی صاف اور مرج

# مشورہ ایسے لوگوں سے کیا جائے گا جواس کی المبیت رکھتے ہوں نے کہ مشخص سے ۔

#### ملت كى محراني اورولايت ففنيه

امت کے تمام افراد ایک جیم کی صورت میں ہونے ہیں جس کا دِل دورانِ غیببتِ امام معصوم "ولایپ فقیہ" ہوتا ہے اور معاشرے میں افراد کواعضار بدن کے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے جوسب کے سب" مغز "کی خدمت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور منیادی کردار اواکرتے ہیں۔

سے کام بنیں بینے-) اگروہ اس مسلد کو رسول یا اولی الام مك بينجايين توجولوك صاحبان بصيرت بي اوراس بارخ س معلی استحق بن کوئی بیز تدبیرسومیں کے . بغول مولائے كائنات على بن ابيطالب عليك لمام: " نَحُنُ اَلنَّمُ وَقَدَّ الْوُسُطِ بَلْحَقُ النَّالِيُ وَالْيَهُا يَرْجُعُ الْغَالِيُ \* بس نباري عوام كافرض نتاب كرن تؤوه ولايت فقيه سي آكے رط سے کی کوشش کریں اور نہ ہی اس سے بچھے رہ ما بین اور نہ ہی اس کے فرابین ے رہی کی ا اسی طرح اسلامی رامبر کا مجی فرص ہے کہ نہ نووہ لوگوں سے میدا ہو اورنہی ان سے مخفی رہے۔ الم مرالمومنین علیال الم مالک استرکے نام خطیس ذاتے ہیں :
" رہمیشہ رعایا کے ساتھ ساتھ رہو) ان سے پر دہ کرکے ا نه رمهوا وراس برد مين زياده دېرتك ندهيچ رمو-منعیں چاہئے کہ مہیشہ ہوگوں سے براہ راست رانطہ قائم کیے رکھواوران سے دوری اختیار نہ کرو۔ کیونکہ اسس طرح حکمال ان چیزوں سے محروم ہوجا تا ہے جن کولوگ

براه راست حاکم کا مینیجانا جا ہتے ہیں۔ اس لیے و ه بہت سی اطلاعات اور معلومات سے بے خبر رہتا ہے۔ اور یہ بات صبح نہیں ہے۔ کیونکہ ایسی صورت ہیں و ه بسا اوقات صبح کو غلط سے حیدانہیں کرسکتا ۔ اسے

حب صورت حال اس طرح ہموجائے تونہ تو فقیہ معارش سے کے مالات سے یے خبرر نہا ہے اور نہ ہی عوام اپنے فریفنہ سے نما فل ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ ہمیشہ مبدان عمل میں موجود رہنے ہیں۔

سورهٔ قیامت . آیت آنام.



### فهرست اساق

| معاویا قیامت                                    | بهلاسبن         |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| معاد، اور زندگی کامفہوم ساء                     | دوسراسيق        |
| قيامت كى عدالت كانموزخودانسان كايناندروجود- ١٨١ | تبسرا سيق       |
| معاو وظرت كورد كانى                             | جوالها سساجتي   |
| قيامت مىلات كى دوشى بى                          | المرابع المالية |
| دنیایس قیامت کا غوز                             | 3, 4            |
| معاداورسيدائش كافاسفة ــــــــــ ٧٠٥            | انوان سبق       |
| رقع کی بقار اور قبامت سیست                      | الهوان سبق      |
| جهانی اور دومانی معاد                           | نوان سين        |
| برشت ووزع اوراعال كالحتم أوا                    | دسواں سبق       |
|                                                 |                 |

#### پہلاسبق معادیا قیامت معادیا قیامت موت زندگی کا آغاز ہے یا انجام ؟

ہہت سے اوگ مون سے ڈرٹے ہیں اتحت رکیوں ؟
موت ہمشدانسان کی انکھوں کے سامنے ابک وختناک
ہیوے "کی مانڈ مجتم علی آرہی ہے ۔ اس کے نفتور نے زندگی کی شیر پنیوں کو تکمیوں
ہیں تب دیل کیا ہوا ہے ۔

ہوگ نام سے جی گھرانے ہیں الماداموت کے خطرناک نفورکو تھرائے کے لیے خوبصورت اور میں تاریخ کے لیے خوبصورت اور مرین قرین نیاد کرتے ہیں ۔

ونیا کے مختفت ادبیات ہیں اس وصشت کے اثار مکل طور برواضح بیں ۔ کوئی تواسے" موت کا ہیولا "کہنا ہے اور کوئی" موت کا آمہی نیجہ " کسی نے اس" موت کے سیلاب" سے نعیبر کیا ہے اور کسی نے کسی اور نام ہے۔
اب ہمیں اس بات کا سراع سگانا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان اس قدر موت سے ہراسال ہے اور اس کے نصور سے لرزا گھتا ہے ؟
اور بھیر کچھ لوگ ایسے بھی ہونے ہیں جو نصر فن سے نہیں فررتے بلکہ میکرا کرموت کا استقبال بھی کرتے ہیں آخرا ایبا کیوں ہے ؟
فررتے بلکہ میکرا کرموت کا استقبال بھی کرتے ہیں آخرا ایبا کیوں ہے ؟
کی تلک شس رہتی ہے اور وہ ہمین اس تلاش ہیں سرگردال رہتے ہیں ۔
کی تلک شور ہے ہیں اور میکرا کرموت کو اپنی آخر سی سرگردال رہتے ہیں ۔
کی طرف جاتے ہیں اور میکرا کرموت کو اپنی آخر سی ہیں اور ہم ہیں اور ہے ہیں اور سے ہیں اور سے ہیں اور ہے ہیں اور ہم ہیں اس استقبار رہتے ہیں اور ہم ہیں اس کی طرف جا صل کرتے ہیں ؟
بہااو قات وہ طولانی زندگی سے شاکی ہوتے ہیں اور ہم ہیں اس استقبار کی ہیں جوجوان کو کرک وہ وہ ہو بی کہ بیروجوان کو دون وطوق کے سے میں کہ بیروجوان کی دون وطوق کے ہیں اور کیونکر جانے ہیں ؟ اور کیونکر جان برکھت شہادت کی سے سنتھیال کرتے ہیں ؟

#### موت درنے کی اصل وجہ

حب بهم اس موصوع برغور کرتے بین اوّاس نتیج بر کینی کیاس خوف و مراس کی صرف دو وجو بات بین: ا موت کوفنا سے تعبیر کرنا

انسان فطری طور بر" عدم" با "نبینی" سے گھرانا ہے اوراس سے گرین

کرتا ہے۔ بیماری سے اس لیے گھراتا ہے کہ وہ تندرسیٰ کے لیے" نیسیٰ "ہے۔
"ماریجی سے ڈرتا ہے کہ وہ نوراورروشنی کی نبیتی"ہے۔
فقروننٹ گرسنی سے خون کھاتا ہے کہ وہ دولت اور نثروت

کی نیستی اور نابوری ہے۔

می کہ بعض او قامت خالی گھرسے اسے وحشت لگتی ہے اور جنگل و بیا بان بیں اسے ڈرگشاہے کیونکہ وہاں پر" کوئی نہیں " ہوتا ۔

اور عجیب بات بہے کہ خور مردے سے اسے خوت آ ہے اور ایک رات تنہائی بیں اس کے ساتھ نہیں گزار سکتا ۔ حالانکہ جب وہ زندہ تھا تواس سے کسی قسم کا ڈرنہیں لگٹا تھا۔

اب دیمجینایہ ہے کرانسان "عدم" یا "نبینی "سے کبول خوف کھا تاہے؟ نواس کاسبب ظاہرہے اور دہ بیر کہ:

"بہتی" کو" ہہتی " کے ساتھ مربوط کر دباگیا ہے اور وجود" کو" وجود "سے آشنائی حاصل ہے ۔" وجود " ۔ "عدم "سے ہرگز آشنا نہیں ہے ۔ اور "ہستی " نے " نیستی " کی صورت " کونہیں دیجھا ۔

حبحقیقت مال برجو تو نیستی سے اجنبیت ایک فطری امرہ۔
اگریم موت کو" زندگی کی بیستی اور نا بودی "سے تعبیر کریں اور گمان کریں
کے مرنے کے ساتھ ہی سب کچھ کا خاتم یہ و جا نا ہے بچھر تو ہماراحت بنتا ہے کہ ہم اسس
سے خوف کھا بین ، حتیٰ کہ اسس کے نام بلکر تصور سے بھی گھیرا حا بین کیونکہ موت
ہماراسب کچھ چھین کرنے حانی ہے ۔

لیکن اگرموت کو ایک نئی زندگی کامپیش خیرنفورکری اور حیاتِ ما و دانی کا سرآغاز سمجیب توظام ہے کہ زهرون اس سے وحشت نہیں کھائی کے بلکجو ہوگ باک و پاکیزہ اور محرت رُوم ہو کراس کی طوت فدم بطھاتے ہیں انھیں مبارکہا دہی دیں گے۔

#### ۲ بسیاه کارنامے

کچے لوگ ایسے بھی ہیں جوموت کو فنا، عدم اور نہیں سے تعبیر نہیں کرتے اور مرنے کے بعد ایک نئ زندگی کے آغاز کا مجی انکار نہیں کرتے لیکن اس کے اوجود موت سے ڈرتے ہیں -

اس کی وجہ بہوتی ہے کہ ان کا امرًا عمال اس قدر سیا ہ اور تاریک ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ملنے والی در دناک سیزاؤں سے ڈرنے ہیں ۔ ان کا موت سے ڈرنا صبح مجبی ہے اور ان کا حق بنتاہے کہ وہ

اس سے ڈریں اور وحشت کھا بئی ۔ وہ لوگ ایسے خطرناک مجرموں کی ما تند ہیں جو جیل سے جیل سے باہر آنے سے گھرانے ہیں ۔ کیو کا اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی جبل سے باہر لائے جا بئی گے . فوراً موت کے مند ہیں بہنچا دیے حابین کے ۔ ایسے خطرناک مجرم ہم بہت جبل کی سلاخوں سے جھٹے رہنے ہیں ۔ اس میے نہیں کہ وہ آزادی سے نفرت کرنے ہیں باک سس بے کرائیں آزادی کا انجام مرزائے موت ہے ۔

بعبنہ بدکارلوگ ہیں جوابی ارواح کوجہے کے تنگ قفس سے آزاد ہونے کوا گلے جہان ہیں ملنے والی رزاؤں کا بیش خبر سمجھتے ہیں اوروہ جانتے ہیں کرجن خطر ناک جرائم اورظلم وسنم کاارتبکاب کر ھیکے ہیں انتھیں مرنے کے فوراً بعد ان کی سزاؤں کا سامنا کرنا بڑے گا۔

المبذا وه موت سے مہیشہ ڈرنے رہتے ہیں۔ لیکن جولوک نہ تو موٹ کو " فنا "سمجتے ہیں اور نہ ہی ان کا نامیمال سبباہ اور ناریک "ہے وہ موت سے کبول گھراییں ؟
اسس میں شک بہیں کہ ایسے لوگ بھی زندگی کوننہ دل سے چاہنے
ہیں لیکن زندگی کا حقیقی مزہ الخیس مرنے کے بعد نئی زندگی میں نظراً تاہے لہذا
اپنے پرور دگار کی رصابی الخیس جوموت آتی ہے خند، پیشان کے ساتھ
اس کا استفال کرتے ہیں۔

#### د و مختلف نظریے

ہم بہلے بتا چکے ہیں کہ لوگ دوطرح کے ہیں ۔ ان ہیں سے ایک گروہ جواکٹریت برشتمل ہے، موت سے بین اراور منتفر ہے ۔

اور دوسرا وہ جوشہادت جیسے بدف اور مفضد کے حصول بین آنے والی موت کو خندہ بیشانی سے قبول کرتے ہیں اور مسکراکراسس کا استقبال کرتے ہیں اور مسکراکراسس کا استقبال کرتے ہیں۔

اوریا کم از کم اتنا طرور مہوتا ہے کہ حب انھیں اپنی طبیعی زندگی ختم ہوتی نظر آتی ہے تواپنے وجود ہیں کسی فتم کے دیجے و ملال کا احساس نہیں کرتے۔
اس کی وج بہ ہے کہ موت کے بارے میں دو مختلف نظر یہیں:
ایک نظریہ نوان لوگوں کا ہے جو بیا تو مرتے کے بعد دو مری زندگی پر
ایمان نہیں رکھنے اور یا ایمان تو رکھتے ہیں بیکن اچھی طرح انھیں اس کا بھتین نہیں ہے۔ لہذا وہ موت کی گھڑی کو مرجیز سے الوداع کہنے کی گھڑی سمجتے ہیں۔
اور آپ جانے ہی کہ مرجیز کو جیریا دکھنا کتنا در دناک ہوتا ہے؟
اور نوروروئنی کے مکان سے نمال کرناریک اور بھیانک گھریں منتقل ہوناکتنا و حضتناک ہے ؟ اس دینیا سے منتقل ہوکر دو مری دنیا ہیں جانا ان کے لیابیا ہونا

ہے جیسے کسی محب رم کوجیل سے ذکال کرعدالت بیں بیش کیا جانا ہواور اس کے بسرائم کی استاو تہاہت ہی وحشت انگیز اور ہولناک ہوں۔ دیکن جولوگ موت کونئ زندگی سمجھتے ہیں ان کے لیے اس دنیا سے جلا مانا ابسا ہونا ہے جیسے وہ ابک محدو داور ناریک ماحول سے نکل کراکب نہایت بی کسیع ، روشن اور عبر محدود جہان کی طرف جار ہے ہول یا ابکہ جیو کے سے تنگ بنجرے سے نکل کرلا محدود فضا میں برواز کے بیے روانہ ہورہے ہوں۔ یا ایک ایسے معارش ہے جو اطالی محبگراہے ، حبنگ وحدال کہمکش تنگ نظری، بے الفیانی ، کینہ بروری اور دشمنی کا مرکز ہے سے نکل کران تمام آلورگیوں سے پاک معاشرے کی طوف مارہے ہوں -حب ان لوگول کا نظر بر بر ہونو وہ موت سے کیونکر وشت کھا بئی ؟ اوركيوں زحصرت على عليال ام كے اس جھے كوابنے ليے مشعل را ه شاش " لابن إبي طالِبِ انس بالموتِ مِن الطِفلِ شبدِي امِه " " خدا کی مشم ابوطالب کا بیٹا موت سے اس شرخوار سے کے مقابلہ میں زیادہ مانوس ہے جو این ماں کے بیٹ انوں کے ساتھ مانوس ہوتا ہے " یا اس فارس شاعری مانند به نغه گاکرمون سے ہم آغوش مونے کے یے بڑھے گا ۔ اگرمرداست بگونزدمن آی "ما در آغوسشش بگیرم تنگ تنگ

من ز او جانی ستانم جاو دان
او زمن دلفی ستاندرنگ رنگ

بی بعنی اگرموت بین کوئی مردانگی ہے تواسے کہوکہ
میرے پاس آئے تاکہ بین اسے گرمجوشی کے ساتھ
اپنی آخوسٹ میں بے سکوں ۔ بین اس سے ہمبننہ
کی ذندگی حاصل کروں گا اور وہ مجھ سے رنگارنگ
بوریا ۔"

اگرتاریخ اسلام میں ہمیں اام میں اوران کے باق فاساتھوں عیے افراد ملنے ہیں جو جوں جوں موت کے نزدیک ہوتے جاتے تھے توان کے جہرے کی شاد ای اور تازگی میں اصاف ہوتا جا تا تھا ۔ اور دیاریاریار کے شوق میں بھولے نہیں ساتے تھے تو رہ یے مفصد نہیں تھا ۔

اوراسی فلسفه کے بخت علی بن ابسطالب علی بسام کا و ہ تاریخی جملہ ہے کہ جب آئے برابن ملجے نے سجدہ کی حالت بیس تلوار کے ساتھ وار کا زہی جملہ ہے کہ جب آئے برابن ملجے نے سجدہ کی حالت بیس تلوار کے ساتھ وار کیا : آئے نروٰ ہا ا

ا المحب في المان خود كوخطات المان خود كوخطات المحل المحب في المحب

# الموالات الموالات

اس کاسباب بیان کیجیے ؟

بیان کیجیے ؟

بین ؟ اور راہ خدا بیس شہادت کے عاشق ہیں ؟

موت کے لمح کوکس چیز سے تشبیہ دی جاسکتی ہے ؟ مرتے

وقت با ایمان افراد اور بدکار لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟

آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیجیا ہے جو موت سے ذرق ریخے ہوں ؟ ان کے بارے میں آپ کے کیا تا ٹرات ہیں؟

موت کے بارے میں علی علیال سالم کا کیا نظر ہے ؟

موت کے بارے میں علی علیال سالم کا کیا نظر ہے ؟

# معاد اورزندگی کامفہوم!

اگرمن اس بهان کی زلم گی کوکانی سجه ایا جا اورایک دوسرے بہان کو منظر نہ رکھا جائے اورند کی بے معنی اور بے مفصد ہوکر رہ جائے گی اور بیمن اور بے مفصد ہوکر رہ جائے گی اور بیمن وجود بیجہ ) کی زندگی کا دورہ اس دنیا کے بغیر نفور کر دیا جائے۔
جو بچرے کم اور میں موجود ہے اوراس تاریک و محدود زندان میں کئی اور کی اور اپنی اس زندگ کے باس عقل ہوا وراپی اس زندگ کے بارے میں فور کرے توقینیا چران ہوگا اور اپنے سے سوال کرے گا :

ارے میں فور کرے توقینیا چران ہوگا اور اپنے سے سوال کرے گا :
میں کس بے اس تاریک زندان میں مفتید ہوں ؟
کس بے میں بیان اور خون میں تیر تا ہوں ؟
اخر میری زندگی کا کیا ایکام ہوگا ؟

میں کہاں سے آیا ہوں ؟ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ىكن اگراسے آگا وكياجائے كہ بدووراس كا ايك مقدماتى دورہے جہاں اس کے اعضار مدن بن رہے ہیں - اس کی طاقت کے ذرائع مہیا ہوہے بن اكدوه وريس أن والى ايك عظيم دنيا مين مكل طور برنيار مهور حائد اور نؤماه مكل بونے كے بعدات اس ناريك اور محدود مقام سے آزادى كا حكم المے گاجس سے ایک ایس عظیم دنیا ہیں بیٹھے گاجس میں نیز تاباں ، ماہ درخشاں، سرمبزوشاداب درخت اور مختف فتم محدر باوسمندر مول مح اورم طرح كى لعمت ولان يردبها موگى -وه حب به جواب سنے گا توبقتنا سکھ کاسالنی ہے گا اور کیے گا کہ اب ننه طلاكه اس تنك و تاريك ملكر برميرا فلسفه وجودي كياب ؟ بيتواكب مقدمانى مرصلب - بينو برواز كي بي تشانب اوربا ایک وانش کاہ تک بہنچنے کے بیے اندائی کلاس ہے۔ ىكىن أكرحنين رشكم اورمين موجو دبجيه) كى زند كى كا رابطه اس جهان سے منقطع ہوجائے تواس کے لیے سب کھے ناریف اور بے معنی ہوجائے گا جگم مادراس کے بے ایک وحشناک زندان اور بے مقصد سفر ہوکررہ جائے گا۔ اس دنیااوراس جبان کابا ہی رابط بھی بعینہ اسی طرح ہے۔ ام ستراسی سال تک اس دنیا میں ماتھ یا وی مارتے ریں۔ایک عرصے تک تو ناپخنه کاراور نانجر بادریں اورجب پخنه بھی ہوجا بین اور کچھ تخربہ بھی ماصل ہوجائے تو زند کی کاخائے ہوجائے ، ایک مدت تک علم اوردائی حاصل كرتے رس اورجب معلومات كے لحاظ سے بخت ہوجا بن توبر صابے كى كرفت ميں آماین اور معروت بماراس کچھ ہم سے جھین کرنے جائے۔

نؤکیا ہماری زندگی کا مفصد حرت کھانا ، بینا بہننا اورسوناہے؟ آسمان كايد شلكون شاميانه \_\_\_\_\_ زبين كابر زمردين فرش علم و دانش کے بعظم گہوارے \_\_\_\_ تجرباص کرنے کے لیے بی تابی - بربرز رگواراور باعظمت استاداورم لی سب مجھ کھانے سے ، سنے اورسونے کے لیے ہیں ؟ میں سے دنیا کا کھو کھلاین ان لوگوں کے بیے نفینی ہوجا تا ہے جوا تزن يرا بمان بني ركفته كيونكه زنو وه ان جيو ال جيول اور عمو لي ي چيزول كوزند كي كا مقصد مجم سكتے ہيں اور نہي موت كے بعد ايك اور جها ن برلفين ر كھتے ہيں -للذالسااوفات ويجيفين أناب كهاس كهو كهلي اورب مفصد زند کی ہے چھٹ کا را ماص کرنے کے بیے ایسے لوگ خودی کر لیتے ہیں۔ سكن اراس بات كالفين كرسامات كه: " دنیاآخرت کی کھیٹی ہے ،آج جو کھی میاں ہویا عائے گااس کا محصول کل مہشہ کی زنر کی اور حیات جاورانی کے دورس ملے گا۔" یا برنفین کردیا جائے کہ یہ دنیا ایک یونبور سٹی ہے جہاں برمعلومات ماصل کرنے كے وسائل جہا بن اكر الكى دنيا بين ال سے قائدہ الطا باجائے۔ اور باید و نباایک گرزگاه اوربل کی مانند ہے جس سے گزر کر منزل مفسودتك جابيتين كے. توايسى صورت بس دنياوى زندگى كھوكھلى اور بےمعنى ننہيں موگى للالىك ووسری بائیدار اورجاویدان وابری زنرگی کامقدم سمجی جائے گی جس کے بے بہاں بر حب قدر مجی عبر وجہد کی جائے کم ہوگی۔ گویا تیامت برائیان انسان کی زندگی کو ایک با قاعدہ مفہوم بخشا ہے اور اسے ہوئٹم کے اصطراب ،خوت اور پریٹ ان سے نجات دلا اے۔ قیامت برائمیان ترمیت کیلیئے فوٹر عامل ہے۔

ندکورہ دلائل کے علاوہ ، آخرت کی عظیم عدالت پرابیان ہماری موجو دہ دور کی زندگی کے سنوار نے کے لیے مدہت ہی موٹر ہے۔

فرض کیجے کئی ملک میں اس مان کا اعلان عام کردیا جائے کوسال کے
ایک مقرد ن میں جو شخص بھی جس جرم کا ارتکاب کرے گا اس سے نہ تو کوئی موافذہ
کیا جائے گا اور نہ ہی اسے کوئی سزا ملے گی ۔ ہشخص مطائن ہوکرار تکاب جرم کرسکتا ہے
کوئی سرکاری یا غیر سرکاری شخص اس سے کسی فتم کی بچرچہ کیچھے یا دو کئے کا حق نہیں رکھنٹا
عدائی کوان بڑائم کے کہیں کی معاعت کا کوئی حق نہیں ۔

الىي صورت بى أب بى بنا بىن كراسى ون مك بركبا كرات كى؟ اسى ليے كہا جا أب كر قرارت برايمان كر إا كي اليسى عظيم عدالت برايمان موزا ہے حس كى نظيراس ونبيا ميں نہيں ملتى -

اسى مالت كى مدرج وراح تصوصيات،

ابی عدالت ہے جہاں پر دنؤکوئی سفارش جباب کتی ہے اور نہی قانون "کے نہیں ۔ وہاں پرمرف "قانون "کے مطابق فیصلہ کیا جا اور نہی جبوٹے بنوت ہیا کر کے مطابق فیصلہ کیا جا ہے کا ۔ اور نہی جبوٹے بنوت ہیا کر کے ساکم "کو رضوکہ دے کر جھٹے کا را حاصل کیا جا سکتا ہے ۔ ایسی عدالت ہے جس ہیں ونیا وی عدالتوں کی طرح تعلقان

سے کام نہیں لیاجائے گا۔ اسی بیے فیصلے کی سماعت طولانی نہیں ہوگی۔ بلک جھیکنے کی دبر سے بھی کم مدت ہیں فیصلہ سناد با حبائے گا اور بالکل جبح فیصلہ ہوگا۔

البی عدالت ہے جہال" ملزم " پر فر دجرُم عالد کرنے کے بیے نبوت کے طور براس کے اپنے اعمال ہول گے جو مجسم ہو کر ساخت آ جا بین گے۔ اور اپنے مزیکب کے ساتھ اپنے نعلق کو ساخت آ جا بین گے۔ اور اپنے مزیکب کے ساتھ اپنے نعلق کو طا ہر کریں گے کوکسی فٹم کے انگار کی گنچا کشف بافی نہیں رہ جا گے۔

رہ جا گے گ

- البسى عدالت ہے جس بیں انسان کے اپنے اعضارار فنبیل آنکھ ، کان ، زبان ، باتھ ، یا وس بلکروہ زبین اور در و دبوارگواہی دیں گے ہماں پر کسی گناہ یا تواب کوا نجام دیا گیا ہے اور حب قدرتی آثار کی صورت بیں انسان کے اعمال گواہی دیں گئے توکسی شنم کے انسار کی گناہ شن باتی نہیں دہ مائے گی۔ مائے گی۔

الیمی عدالت ہوگی جس کا حاکم رضید کرنے والا) خود خدام کا جو ہرجیزے باخبر مرکسی سے بے نیار اور مراکب سے

زیادہ عادل ہے۔

ان سب بانوں سے قطع نظر کرتے ہوئے بیحقیقت سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہاں بر ملنے والی اکتر میزایش مقرد کردہ منہیں ہیں بلاانسان کے اپنے اعمال ہوں گے جواسے دکھ جیتے دہیں سکے یا نعمتوں اور آسائشوں سے مالامال کردیں گے۔

البی عدالت برایمان انسان کواکسس کمال انساببت کے ورجے تک مہنجا دنے بكروه على عليبسلام كاس جمله كوافي يعطرز زندكى كي طوريرانيا أبيك. " خدا کی فتم میرے بے ساری دات نرم بستر تر نسبراتے كى بجائے كانتوں بركر ارد بنااورمبرے اتھ ياك س زنخيرون بين جكواكر كوجيه وبإزار مبن تحيرا بإجانا فجص اس بات سے زیادہ استد ہے کہ استدکی یارگاہ میں البی مالت بس بن مول کرفدا کے کسی نبدے بر ظام اوركسي كاحن عصب كيا بوا بو-" ك يرقبامت كى عدالت برابمان بى توبى جوانسان كوابيا اقدام كرفي يرمحبور كردتيا ب كحب اس كابحانى مبت المال سے دوسروں كى تىبت اپنے مقرر كرده و ظيفے میں اضافے کامطا برکز اہے تو ہو ہا گرم کرکے بھائی کے نزد باب لے جاتا ہے جب وہ اس كرى سے حنح المختاب تواس كہنا ہے: رد تم دنیاوی آگ کی معمولی گری سے چنخ ا تھے ہو ، لبکن این مجانی کوجہنم کی آگ بیں جھو تکنے سے نہیں گھرانے جس کے شعلوں کوخداوند ذوالحلال کے قہرو عفن نے بحط کایا ہواہے ۔ ا کے آیاابیاا بمان رکھنے والے شخص کو دصوکہ دیا جاسکتاہے ؟ آیاس کے منبرکورسوت کے ذریعے خربراجا سکتا ہے ؟

> اے نہج الب لاغہ ۔ خطبہ نمب ۲۲ کر میں نہج الب لاغہ ۔ خطبہ نمب ۲۲ کر

آیا سے الیے اور طع یا دھیوں کے ذریعے راہ راست سے ہٹا کر فلم کے ارتکاب ہرجب بُورکیا جاسکتا ہے ؟

مت ران مجد فرانا ہے ، جب مجربین اور گنا ہ کارلوگ اپنے نائراعال کو دیجیں گے تو وہ لیکارا کھیں گے :

د می الی ہے ۔ ذا الیک تی ہوئے اللّا احتصاب ان میں مقام چھوٹے برطے گناہ درج بیں جا ہے ۔ اوراس بیں ذمہ داری کا ایسا احساس بیدا ہوجا تا ہے جواسے ہرفتم کی لغر بشوں کے اور اس بیں ذمہ داری کا ایسا احساس بیدا ہوجا تا ہے جواسے ہرفتم کی لغر بشوں کے اور اس بیں ذمہ داری کا ایسا احساس بیدا ہوجا تا ہے جواسے ہرفتم کی لغر بشوں کے اور اس بیں در موالی کے ارتکاب سے با ذرکھتا ہے ۔

سوالات

Ļ

اگراسس محدوداور جبدروزه زندگی کے بعد ایک اور جہان نہوتا تو کیا ہو جاتا ؟

معاداور فیامت کے منکر لوگ خود کئی کا ارتکاب کیوں کرتے ہیں ؟

اسس دنیا کی عدالتوں اور آخرت کی عدالت میں کیا فرق ہے ؟

قرق ہے ؟

آخرت برایمان انسان کے اعمال برکیا اثر کرتا ہے ؟

امیرالمونین تنے اپنے بھائی عقیل سے کیا فرایا ؟ وہ کیا جائے تھے ؟ اور علی سے کیا جواب دیا ؟

جا ہے تھے ؟ اور علی سے کیا جواب دیا ؟

#### تیبراسبق قیامت کی عرالت کا نمورنه خودانسان کے اپنے اندر موجود ہے

 کہ ان کی نبیادی کچھا س طرح رکھی گئی ہے جن سے صد در صد انصاف کی تو تع نہیں رکھی جاسکتی۔

اگرغلط قوائین اورنا شاکسند ججول کاان بین عمل دخل موتونیتجی ظام رہے کے رسون ، بارٹی بازی ، سفارش مخصوصی تعلقات ، سیاسی اثر ورموخ اوراسی طرح کی سزاروں خوا بیاں الیسی مونی ہیں جوصبے فیصلہ نہیں مونے دنییں ،

ہڑاروں حرابیاں ایک ہوی ہیں ہو جا بیستہ ، بی ہوسے دی بی است کے ہوئے سے مہزہ ہے " تو بے جا اگر بید کہا جائے کہ "ان کا زہونا ان کے ہوئے سے مہزہ ہے " تو بے جا نہوگا کی ہوئے سے مہزہ ہے " تو بے جا نہوگا کیونکہ ایسی عدالین " بارسوخ لوگوں کے فلط مقاصد کو لورا کرنے کا ذریعیہ۔ م

الوتى اين-

اوراگرفرن کر دیاجائے کران کے قوابین بھی منصفانہ ہوتے ہیں اور بج حضرات بھی صاحباب فکر و تفویٰ ہوتے ہیں تواس کے باوجود بھی بہت سے جرم سزا پانے سے بچ جانے ہیں کیونکہ وہ جرم کا ارتکاب اس بہارت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جرم کے شوت کا کوئی ذریع بہیں جھوڑتے ۔ یا جج کے ساخے ملزم کارلیکارڈ ایسے انداز میں بیش کیا جا آئے کراس کے لیے کوئی میجے فیصلہ کرنا شکل ہوجا آئے۔ اور اسس طرح انصاف کے قوابین کے اثر ہوکر رہ جائے ہیں ۔

دوسری عدالت جو مذکورہ عدالت کی نسبت زبادہ حساس اور مُوثر ہوتی ہے وہ" مکا فان عمل کی عدالت ہے۔

کیونکہ ہمارے اعمال کا نبتجہ البیا ہوتا ہے جوملدیا بدیر ہمارے دامنگیر ہومانا ہے۔ اگریہ ایک عام فارمولا نہ بھی ہو بھی کم از کم بہت سے مقامات برصر ورصاد ف آتا ہے۔

مُلُّا آب نے ایسے عکم ان دیکھیے ہوں گے حنبھوں نے ظلم وسنم کی بنیا در کھی اور جو کچھے طلم کرسکتے ہے۔ دیکن آخر میں جو حال انھوں نے دوسے دوں

کے لیے بُنا کھا خودہی اس پیر کھنیس گئے۔ اوران کے اعمال نے ان کے لیے روِعل کا ایسا اظہارکیا کہ وہ فومہنی سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے اور سوائے لعنت اور نفرت کے اچنے بیے کوئی اور یا دگارنہ جیوٹر سکے۔

ننيسري عدالت جو مذكوره د ولؤل عدالنؤل كى نسيت زبادهاس

اور فوی ہے وہ" حمیر کی عدالت" ہے۔

در حقیقات جس طرح منظور تشمی کا مجیرالعفول اور باعظیت نظام ابک ابنیم د ذره) بین سماح آنا ہے اسی طرح قیامت کی عظیم عدالت کا نمو نہ مجی انسان کی ایک جیو ٹی سی جان میں موجود ہوتا ہے۔

کیونکه انسان کے اندرابک برار ارفاررت ہوتی ہے جسے فلاسفہ "عقب ملی اللہ میں اسے جسے فلاسفہ "عقب ملی اللہ میں اسے میں اس

جوبني انسان نے كوئى غلط كام كيا يہ عدالت تشكيل موعاتى ہے اوركسى

فنم کے شور شرابے کے بینرانیا کام منزوع کروننی ہے۔

صبح اصولوں کی بنا پرکسیں کی سماعت کر تی ہے اور نفسیاتی لحاظ سے فوراً فنبھالہ سنا دبنی ہے اور لبا اوقات بر فبھالہ اببا ہوتا ہے جس سے مجرم کے باطن کو مہیشہ کوڑے لگئے رہنے ہیں اور اس کی رقع کوشکنوں ہیں ایسا جکرا دبتا ہے کہ وہ موت کوزندگی برزجے دبنا ہے اور خود کئی برجب بور ہوجا تا ہے اور اپنے دھیت نامہ بیں لکھ دبنا ہے کہ اگر میں خود کئی کر رہا ہوں تواس کا سبب روحانی عذا ہے سے حیصلی الم با ہے۔

اس عدالت کا جے ، گواہ ، منتظم اور تمانال صرف ایک ہی جبر ہے اور دہ انسان کا ابنا " صمیر" موتا ہے جومفدے کی ساعت کرتا ہے ، گوا ہی دبتا ہے ، فعیل

سنانا ہے اوراس برعملدر آمد کرانا ہے۔ یہ عدالت ان دنیاوی عدالتوں کے ہالکل برعکس ہوتی ہے جن بیں ایک

مقدم كئي سال تك طول بكره جاتا ہے ليكن صنبرى عدالت بين مقدم كى ماعت بر

يك جيكين كى ديرالتي ب للداس سي كم .

البندبراوربات ہے کہ

عفلت كيردے سنے ميں كھيے ديرالگ جائے ليكن غفلت كے

یر دے ہٹنے ہی فیصلہ فوراً سنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ اس عدالت کا فیصلہ صرف ایک ہی مرطے ہیں ہوجا تا ہے جس کے لیے نہ تو ابیل کی صرورت ہوتی ہے اور نہ ہی وکسیل '

عدالت عاليه اوردومرك تكلفات كى.

اوراس عدالت کی سرا ، دنیاوی عدالنوں کی سراوں سے مختلف ہونی ہوتی ہے ، جس میں ظاہری طور برزنوجیل ہوتی ہے اور نہی کوڑے۔ نہ بھالنی کا تخنه ہوتا

ہے اور نہی آگ کی تھی ۔

سین بساوقات انسان باطنی طور پر پاسس قدر مبلتا اور کرط هنا رئیا ہے اوراس طرح مخیر کے قبیر خانے میں بندم دوجا نا ہے کہ یہ دنیا اپنی تمام وسعتوں کے باوجو داس پر وحشتناک اور خطر ناکے جیل کی کال کو کھری سے بھی زیا دہ تنگ

فلام بعدالت ، دنبا وی عدالتوں کی ما ندر نہیں ملکہ قیامت کی عدالت کا ایک مختصر سائمونہ ہوتی ہے۔ اور اس کی اس فدر عظرت ہے کہ خدا نے وراس کی اس فدر عظرت ہے کہ خدا نے ورت کی آن مجید ہیں اس کے نام سے فتم الحقائی ہے اور قیامت کی عدالت کے سانے سانے اس کا ذکر کیا ہے۔

خدا فرمانا ہے:

"لا افسير بي و الفي بي قر الفي بي قر المقالة و المنافق المناف

(سوره قيامت - آيت اتام)

## ا سوالات

سے انسان پر واقعاً کتی عدالتوں میں مقدر میل سکتا ہے؟

پہلی عدالت کی خصوصیات اور نام نبائیں ؟

ور سری عدالت کی کیا خصوصیات ہیں ؟

تیہ ری عدالت کی کیا خصوصیات ہیں ؟

سیسیں عدالت کی کیا خصوصیات ہیں ؟

سیسیں عدالت کی کیا خصوصیات ہیں ؟

#### چوساسين

#### معاد افطرت كى روشى الى

عام طور پر کہاجا آئے کہ خورسے ناسی "انسان کی فطرت اور سر ہیں داخل ہے اور اگرانسان کے آگاہ اور ناآگاہ ہنیہ کی کاوشوں کو غورسے بچھیں توسلوم ہوگا کہ انسان فطر آ ایک ماور ارالطبیعۃ ذات پرا بمان رکھتا ہے جس نے خاص مقصد اور منصوبے کے تحت اس جہان کو بیدا کیا ہے ۔ اور پھر پر جر مون نوجیدا ور خداسٹ ناسی پر پی منحفر نہیں بلکہ تمام اصول دین اور فروع دین میں بھی میں اصول کا رفر ہا ہونا جائے ۔ ورنہ تشریع " اور "کوین "کے در میان ہم آ جنگی بیدا نہیں ہوسکے گی ۔ اگر ہم اپنے دل کا خوب غور سے جائزہ لیں اور اپنی دوح کی گہرائیوں ہیں سے اسٹھنے والی آواز کو سے نیں تو دل کے کانوں بیں یہ آواز اکے گ کریے زندگی مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوجاتی، بلکہ موت ، عالم بعت ارکی جانب کھلنے والا ایک دروازہ ہے ۔
والا ایک دروازہ ہے ۔
اسی حقیقت کی تہہ تک بہنچنے کے لیے مندرجہ ذبل نکان

ا- نقار کے ساتھ محبّ

اگریہ حقیقت ہے کہ انسان بہتی اور فناکے بیے بہب اہوا ہے تو اسے فناکا عاشق ہونا جا ہے تھا۔ اور زندگی کے خاتمے براسے موت سے لڈت محسوں کرنا چاہئے بختی ۔ بیکن ہم دیجھتے ہیں کہ موت (بمعنی فنا وسینی ) کا تصورانسان کے بیے نہ مرمکن اس سے بھاگئے کی کوسٹش بھی کرتا ہے ۔ بیے نہ مرحن اگنے کی کوسٹش بھی کرتا ہے ۔ طولانی عمر کی تمنا \_\_\_\_\_اور اور اس حقیقت کی علامتیں ہیں۔ اکسیر جوانی کی تلاش \_\_\_\_اور اس حقیقت کی علامتیں ہیں۔

بقار کے ساتھ انسان کی اس قدر محبت اس بان کی دلیل ہے کہ ہم بقار کے بیائے ہیں۔ اگر ہم فنا کے بیے ہیں کہ ہم بقار کے بیے ہیں۔ اگر ہم فنا کے بیے ہیں محبت کا نام ونشان نہ ہوتا۔

ہمارے اندر تمام بنبادی محبت ہمارے وجود کومکمل کرتی ہیں اسی طرح بقار کے ساتھ محبت بھی ہمارے وجود کی تکمیل کرتی ہے۔

با درہے کہ" معاد "کی محبت کو ہم خداوند حکیم و دانا کے وجود کی اسلیم کرنے کے نبید بیان کرنے ہیں ۔ کیونکہ اسس نے جو کچھ بھی ہما رہے ہم و

جان ہیں نبراکیا ہے ! قاعدہ حساب وکتاب کے بخت ببدا کیاہے۔ اس ہنابرانسان کی بقار کے ساتھ محبت اور نعلق بھی تھینا کسی حساب وکتاب کے نتحت ہونا جا ہنے۔

# اور وه اسس جہان کے بعد ایک اور جہان کے علاوہ اور کو ای جیز بہیں ہوسکتی۔ ۲۔ گروشتہ قوموں میں قیامت کا تصور

تاریخ بشرست حس طرح اس بات کی شام ہے کہ گر شنہ قوموں ہیں قدیم آبام سے مذم برا بہان موجود حبلا آر ہے ہے اسی طرح "مرنے کے بعد دوبارہ زندہ موجود عبلا آر ہے ہے اسی طرح "مرنے کے بعد دوبارہ زندہ موجود نے "مرنے کے بعد دوبارہ زندہ موجو ہے "مرنے کے انسان قدیم زمانے سے قائم ہے ۔
قدیم انسانوں ملک قبل از ناریخ کے انسانوں کے جو آثار ملتے ہیں قدیم انسانوں ملک قبل از ناریخ کے انسانوں کے جو آثار ملتے ہیں

فدیم انسانوں ملاقبل از ماریج کے انسانوں کے جوآ ماریکے ہیں خصوصاً مردوں کی تبور کی طرز ساخت ، مردوں کے دفن کا انداز ، بیسب اس حقبفت کے گواہ ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے برابیان رکھتے ستھے۔

اس راسخ عقبدے کوجو ہمیشہ سے انسان کے ساتھ حیلا آرم ہے۔ سادہ نہیں محجنا جا ہیے اور باایک عادت یا کسی کے سکھانے کا نیتجہ تہہ ہیں جاننا جا ہیے۔

حب کوئی تاریخی عقیدہ بنی نوع انسان کے درمیان راسنے جلا آرہا ہو تو وہ فطری ہوتا ہے۔ کیونکہ برانسان کی فطرت اور سرسٹن ہی ہوتی ہے جوزمانے کی سب ربلیوں کے ہاوجودا بنی حگر برقزار رسٹی ہے ورز عادات اور رسومات توزمانے کی شب ربلیوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رستی ہیں ۔

مثلًا فلاں نوعبیت کا نباس۔ باتو عادت ہے اور باآداب و رسومات کاجر وہجو حالات، ماحول اور زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ برلتا رہنا ہے۔ لیکن بچے کے ساتھ اس کی ماں کی محبّت ایک غریزہ اور سرشت ہوتی ہے جو ماں کی فطرت میں داخل ہوتی ہے لہٰذانہ تو معارش تی سب بلیوں کی آند صباں اس مقدسس سفطے کو سجھا سکتی ہیں اور نہی زمانے کی گر دہن اس برفسٹ رموش کا عبار والسکتی ہے۔

ساحبان علم ودائش کہتے ہیں کہ:

"تحقیقات ہے بہت چاتا ہے کہ قدیم زمانے کے لوگ جی

کسی ذکسی صورت ہیں فدمیت کے بابند تھے ....

میں کیونکہ ان ہیں سے حب کوئی شخص مرحاً انتقا تو
وہ ایک خاص انداز سے اسے دفن کرتے تھے اوراس
کے کام کرنے کے اوزار واکات بھی اسی کے انتقاد ونن کر دینے تھے جس سے ان کے ایک اورونیا
برعقید سے کا شوت ملتا ہے یہ کے
برعقید سے کا شوت ملتا ہے یہ کے
اسس سے بخوبی پنہ چلنا ہے کہ ان لوگوں نے مرنے کے بعد ایک اورزندگی
کو تبول کیا موانظا۔

یہ اوربات ہے کہ اس سلسلہ میں وہ ایک غلط فہی کا شکار تھے اور وہ یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد ملنے والی زندگی بھی تھیک اسی د نباوی زندگی کی مانند ہے جہاں پراوزار اور آلات کی عزورت ہوتی ہے۔

#### ٣- اندرونى عدالت

اندرونی عدالت جیے صغیر مجی کہا جانا ہے معاد کے فطری ہونے بر ایک اور دلیل ہے اور حبیبا کہ ہم بہلے بیان کر حکے ہیں کہ ہمارے اندرا کیہ عدالت ہوتی ہے جو ہمارے اعمال کا محاسب کرتی ہے اور نیک کا مول کے بدلے میں ہمیں جزا ویتی ہے

جس سے ہم ذہی سکون محوس کرتے ہیں - ہمارے دل وطان میں ایک ایسی روحانی لذت كااحساس بواہے جوكسى فلم بازبان كے ذريعے قابل بيان منہيں ہے۔ اور برے کا موں خاص کر سرے گنا ہوں کے از کاب بر میں ایسی سزادتی ہے جس سے زندگی کامراتلخ اور جینیا دو کھر ہو جا آ ہے۔ كئ مزنبه ويجهي بن آب ك قتل جيب بجيا كب جرم كاارتكاب كرف والے بہت سے بچرم جوفانون کی گرفت سے بے رفزار ہونے میں کا میاب ہوجائے ہی لیکن بهت بى علدوه ابنے آب كوعدالت بى بيش كر دينے بى داس كى وجهرف بيموتى بے كه وه تنمير كى عدالت كے شكنجوں ميں حكوظ جكے ہوتے ہي اوراس سے جيشكارا يانے كے بيے وہ بي عمل انجام دینے ہیں۔ حب انسان اس باطنی عدالت کو دیجتا ہے توسوچنے رمجو رموماً أ ب كرجب خودمبرے جيوئے سے وجود ميں ايك" عدالت "موجود ہے تواس فارتظيم اوروسیع وع بین جہان کے بیے کسی قتم کی کوئی عدالت نہ ہو ؟ یرکیونکر ممکن ہے ؟ بنابرین ان بنن فطری طریقوں سے قیامت ، معاد اور مرنے کے بعد اید دوسری زندگی براغتقاد کونابت کیا جاسکتا ہے۔ بقار کے ساتھ محبت قدیم الابام سے انسان کے اندر دوسری زندگی برایمان انسان کے باطن میں عدالتِ تیامت کے مختقر نمونے کا وجود۔

# وظری اور عنی فطری امور کوکس طرح بہجا نا جاسکتا ہے؟ انسان بقار کے ساتھ محبّت رکھتا ہے اسس کی کیا دبیل ہے ؟ اور بقار کے ساتھ محبّت معاد کے فطری ہونے کی کس طرح دبیل بن سکتی ہے؟ آیا گوسٹند اقوام بھی معادید ایمان رکھتی تھیں؟ دبیل بیش کریں ؟ منیر کی عدالت "انسان کوکس طرح مزادیتی ہے؟ اس کے گیمنو نے بیان کریں؟ ضیر کی عدالت اور قیامت کی عظیم عدالت کے درمیان کسیا

### پایخوان بن قیامن عرالت کی دستی میں

اگر کائنات کے نظام اور شخلین کے قوامین پر تھوڑا سامجی عوروف کر کیا جائے توسعوم ہوگاکہ کا ئنات اور شخلین کے ہر مبر مرجلے پر قانون کی حکم انی ہے اور مرجیزانی جگر مردوزوں ہے۔

انسان جم بیں بیمنصفانہ نظام اس قدرمناسب ہے کہ اس بین عمولی سی تبدیلی بھی بیاری باموت کاسبب بن سکنی ہے۔

مثال كے طور برآنكه، دل اور دماغ كى كيجه اس طرح بناوٹ كى كئى ہے كہ مرجيز صحے طور براور منزورى الدازے كے مطابق ترتب دى كئى ہے۔
نظر وعدالت كا يہ قانون عرف انسان جسم بربى حكم فرما نہيں الكرتمام كا ئنات براس كى فرما نروائى ہے كه:

بلد تمام كا ئنات براس كى فرما نروائى ہے كه:
" بالنعم دلى قامت السّمان فون و الدّون"

مدل ہی کے ذریعے زمین و آسمان اپنی جگر بر قرار ہیں ۔"
ایک ایٹم اس قدر جھوٹا ہوئے کہ اس جیسے لاکھوں ایٹم سوئی کی نوک پراکھتے
ہوں ہے ہیں ۔ آپ نصوّر توکریں کہ اس (اہٹم) کی بنا و طب کس قدر منظم او صبحے انداز ہے
کے مطابات ہے کہ وہ لاکھوں سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔
اس کی وجم وٹ یہ ہے کہ اس پرعدل کا قانون حاکم ہے۔ اور
اسکٹرونز و پروٹونز کو اس توازن کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ ایک دو سرے کے ساتھ
ہم آ ہنگ ہیں ۔
گویا کا گنات کی جھوٹی ہے جھوٹی چیز سے لیکر بڑے سے بڑے اجسام میں
گویا کا گنات کی جھوٹی ہے جھوٹی چیز سے لیکر بڑھے سے بڑے اجسام میں

گویا کا کنات کی چوقی سے چیو ٹی چیز سے لیکر بڑے سے بڑے اجسام میں عدل کا یہ قانون کا دفرا ہے۔ تو کیا انسان اس فانون سے مستشیٰ ہے؟

کا کنات کی ہر صحبی ٹی بڑی چیز توعدل کے نظام میں مربوط ہولیکن اور انسان کو اس فائون سے مستشیٰ قارد ہے دیا گیا ہو کہ جس بے نظمی ہے عدالتی اور ظلم کا ارتکاب چاہے کرتا بچرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہو۔

یا نہیں ۔۔۔۔؟

یک اس میں کوئی کئٹ نیہاں ہے ۔۔

اضیاراورارادے کی آزادی

حقیقت یہ ہے کہ انسان اور دوری مخلوقات کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان آزاد اراد ہے اور افتتار کا مالک ہے ۔

انسان آزاد اراد ہے اور افتتار کا مالک ہے ۔

یہاں پریسوال پیلا ہوتا ہے کہ آخر کیا دجہ ہے کہ خدانے اسے آزاد بیرا کیا ہے اور ہر متم کے منبطے کا اختیار اسے دیا ہے کہ وہ جو کچھ جا ہے کہ تا رہے ؟

اس کا جواب ہے ہے کہ اگر وہ آزاد نہ ہوتا تو کہی بھی درحبہ کمال سے معنوی اورا طلاقی کمال کی صفانت ہے۔
منال کے طور رہا گرینزے کی ٹوک سے انسان کو مجبور کیا جاتا کہ وہ عزیوں کی مدد کرے اورا بیے کام انجام دے جس سے معارشرے کو فائدہ بہنچے۔ اس طرح سے بیاک کام مرام جام تو صرور یا جاتے لیکن ایسا کام کرنے والے شخص کو کو تی انسانی اورا خلاقی کمال نفیب نہ موتا۔

جبکہ اس کے برعکس اگراس کا ایک فیصد مجی اپنی مرصنی اورارائے۔ اختبار سے انجام دے تواسی اندازے کے مطابق وہ اخلاقی اور روحانی کمال کی حاب قدم بڑھا نے گا۔

بنابریں معنوی اورا فلاقی کمال کے حصول کے بیے بنیادی شرط بہے کانسان اپنے الا دے بیں محمل آزاد اور خود مختار ہمواور ابنے ہی باؤں سے چل کر بر راستہ خود طے کرے الا دے بیں محمل آزاد اور خود مختار ہمواور ابنے ہی باؤں سے چل کر بر راستہ خود طے کرے ، ندکہ بر امرمجبوری ابنے کام کرے ۔ اور کا کنان کی دو سری مخلوفات کی طرح ابنی حرکت و سکوت بیں مجبور ہو۔

المندااگر خداوندعالم نے انسان کوارادے کی آزادی اورافتنیار جبینی عظیم مغند سے نواز اسے نواس کی وجہ مرف بہی ہے کہ وہ اس عظیم فقعد کی جانب گامزن ہو۔

گامزن ہو۔
البند بینمنٹ اس بھول کی مائند ہے جس کے جاروں طرف کا نسٹے اُگے ہوں سے جول سے مراد قدا کی بیعظیم منمنٹ ہے اور کا نسٹوں سے مراد آزادی سے ناجائز فائدہ اس جے ورکانٹوں سے مراد آزادی سے ناجائز فائدہ اس خطانا اور ظلم وگنا ہ سے آلودہ ہونا ہے۔

اسٹھانا اور ظلم وگنا ہ سے آلودہ ہونا ہے۔

بری مائٹ بھی قابل ذکر سے کہ خدا میں سرفتی ہیں۔ سرک اگر کی کی سٹھنے کی معالم سے مرک اگر کی کی سٹھنے کی معالم سے کہ خدا میں سرفتی ہیں۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خدامیں یہ فدرست ہے کہ اگر کوئی سخف خلام ستم کا از تکاب کرے توخلا فوراً اسس کو ایسی مصیبت میں منتبلاکر دے کہ وہ کیمی اسس گناہ کے ارتکاب کا تصور تھی نہ کرے۔ اس کے ماتھ لوئے ، آ بھیں اندھی اور زبان گونگی کردے۔ اوراس طرح بجر کہجی وہ آزادی سے ناجائز فائدہ ندا تھا ہے اور گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔

بکن ایسی صورت بین اس کی برہم نرگاری اور تفوی ایک جباری صورت بین اس کی برہم نرگاری اور تفوی ایک جباری صورت اختیار کی سے معرب میں مجبور مردگا جو کسی مجبی طرح باعث افتیار نہیں ۔

بنابریباننان کوہرطرہ سے آزاد ہونا جا ہے اور ہرمر صلے بیضدائی ازمانشو کے بیے نیار رہنا جا ہیں۔ اور وہ د جیدخاص صور توں کے علاوی فوری طور برملنے والی سرزاوس سے محفوظ ہوتاکہ وہ اپنی صلاحینوں کو انجھی طرح احباگر کرسکے۔ یہاں پر ایک مطلب باقی رہ حبانا ہے اور وہ یہ کہ اگر صورست حال

اسی طرح با فی رہے اور صرط حس کا جی جا ہے کا تا پھرے توخدا کی عدالت کا قانون رجو تمام کائنات برحکم ان ہے بیاں پر غیر مؤثر ہوگا۔

المذابيس سے بہن بقين ہوٹاہے كه انسان كے بيے ايك عدالت عزور مقرر كى كئے ہے ، جہاں پر بلا استثنار ہرائب كو حا مز ہوٹا ہے ۔ اورا پنے عمال كا صله دريا فت كرنا ہے ۔

کیا یہ بات ممکن ہے کہ غرود، فرعون اور جنگیر قتم کے لوگ این ساری زندگی ظلم وسنم کرتے رہیں اوران کے لیے کوئی حساب وکتاب نہ ہو ؟ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ خدا کے نز دیک گنا مہگاراور برمہبر گا ر

كيان بون \_\_\_ ؟

بكرة رأن توفر ما أجرك : "ا فَنَجُ عَلُ الْمُسْلِمِ أَيْنَ كَالْمُجُرِمِينَ

مَالَكُمْ كَبَهِ تَحْكُمُونَ -" " كياہم ايسے دوكوں كو مجرين كى طرح قراردي كے جو قانون خدااور من وعدالت كے ایکے جھے ہوتے ہیں ؟ بھیں کیا ہوگیاہے ؟ تم کسطرے کا فیملہ (سورة قلم آیات ۵س-۳۷)

ایک اور مگر برخدا فرما تا ہے:

" أَمْ نَجُعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ" « كيانيه بات ممكن ہے كہم برہر كاروں كوفاجروں کی مانند قرار دبی ج رسورهٔ ص آبت ۲۸)

يتخيك كالبعن كنام كارول كواس دنياب ابنے كے كى كم يازياده سزا بل جاتی ہے۔ بہمی جانتے ہیں کہ صمیری عدالت "کا ملک مجی بہت ہی اہم ہے۔ اس سے بھی انکار نہیں کہ گناہ، ظام وستم اور ناالفا فیول کے خطرناک نٹا کج کبھی انسان کے دامنگیر ہو ماتے ہی

بيكن اگريم خوب عورسے كامليں تومعلوم ہو كاكران مذكورہ امور میں ہے کوئی بھی اسس قدر عمومی بنہیں ہے کہ سرظالم اور گنا ہگا رکواس کے گنا ہول کی

اوربيب سےايسے لوگ تھي ہيں جوم كا فات عمل كے آسني سنجول صميركي عدالت كے فیصلوں اور غلط كاموں كے تنائج تھكتنے سے" فرار "كرجائے میں كامیاب موحات بن يا الفين مكل سرا منين مل ياتى - ہے۔ زا یسے افراد کے لیے بکہ تمام لوگوں کے لیے ایک ایسی عدالت
کا ہونا عزوری ہے جہاں پر ذرہ برابر نہجی یا بدی کو مدنظر رکھ کرمسزا با عب نزادی
مباسے وگر نہ جے معنوں میں عدالت کا اجرار نہبیں ہوسکے گا۔
بنابریں " پرور دکار کے وجود " اور " اس کی عدالت" کو
قبول کر لیبنا " قیامت کے وجود " اور " دو سرے جہان " کو قبول کر لیسے کے
مساوی ہوتا ہے۔ جوابیہ دو سرے سے کبھی حدا نہیں ہوسکتے۔

| سوالات                                                                                                    | ?        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| زمین واسمان عدل کے ذریع کیونکر قائم ہیں ؟<br>انسان کوارا دے کی آزادی اوراختیا ر" کی تغمت کس بیے           |          |
| دی گئی ہے ؟<br>اگر برکاروں کواپنے کیے کی فوراً اور سخت سزا مل جائے<br>تو کیا ہو ؟                         | <b>—</b> |
| مرکا فات عمل رجیبی کرنی ولیری مجرنی) صغیری عدالت اور<br>عمال کاردِعمل بہیں قیامت کی عدالت سے کیوں بے نیار |          |
| نہیں کرنا ؟<br>خدا کی عدالت " اور " قیامت "کے ساتھ کیا باہمی را لطرہے؟                                    | 1        |

#### 

# چیسطاسیق دنیا بین قیامیت کانمونه

آف نزی عَلَی اللّهِ کَیْدِبًا آمُدُ سِید کمی ایسا آدمی نه بنایئ جو کهناہے کہ جب سی کیا مخصی ایسا آدمی نه بنایئ جو کہناہے کہ جب مخصارے بدن بالکل گل مرط جائیں کے تو محقیں نئی زندگی ہے گی یاتو یہ شخص خدا برافز ابردازی کرتاہے اور یا بچر دیوانہ ہے ۔ "

اسورهٔ سیا-آبت کی

اسس دور میں نا دانی اور کوتا ہ فکری کی بنار بری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقبدے کو جنون یا خدا کی ذات برافتر ابر دازی مجا ما تا تھا۔ اور ایک بے جان ما دے سے زندگی کے وجو دمیں آٹے کو جنون آمیز تصور کیا جاتا تھا۔ دیک ہے ایک انگار کے مفا بلے میں فرآن مجید نے ابیے ابسے دیکن اسس طرح کے افکار کے مفا بلے میں فرآن مجید نے ابیے ابسے استدلال بیش کیے ہیں جن کو ایک عام فہم آدمی مجھ سکتا ہے اور ایک عظیم دانشند مجی اس سے پوری طرح فائدہ اعظما سکتا ہے ۔

بالفاظ دیگر برشخص اپنی عفل و فکرکے مطابق ان دلائل سے

استفاده کرسکناہے۔

اگرچہ اس موصنوع برسٹ ران مجید میں اس فندر دلائل مہیجن کانٹر کے کے لیے ایک منتقل کتاب کی عزورت ہے بیکن بہاں برہم ان کی طرف معمولی سااشارہ کریں گئے:

واللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَى السَّلَ الرِّيحَ

فتنت برست ابافسقت الی به مین به موسم الدین به موسم الدین

درخن محل طوربربینوں ، بچولوں اور مبووں سے خالی ہو ایکے ہونے ہیں ۔ نہ بچول کھلا ہو ا چکے ہونے ہیں ۔ ٹہنیاں خشک اور بے حرکت نظر آنی ہیں ۔ نہ بچول کھلا ہو ا دکھائی دیتا ہے ۔ اور نہ ہی کوئی شگوفہ کہیں برنظر آنا ہے ۔ اور کوہ وصح اسیں کہیں بر بھی زندگی کے کوئی آٹا رد کھائی نہیں دیتے ۔ حب موسم بہار آٹا ہے تو ہوا ملائم ہوجاتی ہے ۔ بارسش

حب موسم بہارا ماہے تو ہوا ملائم ہوجاتی ہے۔ بارسٹس کے حیات افرن فطرے زمین پر گرنا میڑورع ہوجاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے فطرت کے جہرے پر تبتیم کے اٹارظا ہرہونے لگتے ہیں ۔ گھاس اگنا میڑوع ہوجاتی ہے۔ درختوں پر پتے ظامہ ہونا میٹروع کودیتے ہیں۔ کل اور شکو نے ایک مزنہ بچرظام رہونے منزوع ہوجاتے ہیں۔

برندے درخوں کی شہنیوں برچہیا نے اور گبت کا نے مشروع کردیتے ہیں۔

گویا" محت ر" کا شور بریا ہوجا تا ہے۔

اگرمرنے کے بعد زندگی کا کوئی مفہوم نہ ہوتا توہم ہرسال ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے نہ دیجھتے۔

اگرمرنے کے بعد دوبارہ زندگی ایک محال چیز اور حنون آمیز بابت

اگرمرنے کے بعد دوبارہ زندگی ایک محال جیز اور حبون آمیز بات ہوتی توہر ال ہم الیی جیز وں کومجسم ہوتا نہ دیکھتے۔

مرنے کے بعد انسان کے دوبارہ زندہ ہونے اور موت کے بعد انسان کے دوبارہ زندگی ماصل کرنے کے درمیان کیا فرق ہے ۔۔۔ ؟

مرینے کے بعد انسان کیا فرق ہے ۔۔۔ کہ جی میٹ ران مجید مشرکیین اور ثبت بیستوں کا ہاتھ میکڑ کر اخیب ابت رائے آفرنیش کی طوف ہے جا آہے انسان کو ابت رائی ضلفت یا و دلا تا ہے اوراس صحوائی بدو کے ماجرے کی یا داوری کرتا ہے جو ایک بٹری ہاتھ ہیں لے کر آنھ زیت کی ضدمت ہیں بہنچا اور کہا :

"اے محمد (ع) مجھے نباؤاس ہڑی کے دوبارہ زندہ کرنے برکس کو فدرت ہے جکون ابساکام کر سکتا ہے ؟ "

 ر جس نے اسے پہلے ، ابک بے جان مادے اور اسی

اسب و خاک سے بیب اکیا ہے وہی ذات اسے

و و بارہ زندہ کرے گی ۔ »

است دائی بیب الکٹ اور دوبارہ زندہ کرئے میں کیا فرق ہے ؟

یہی وجہے کو مسٹ ران مجید میں بہت سے مقامات برا کہ مختفر
سکین نہا بیت ہی با معنی جلے براکتفا کی گئے ہے ۔

خدا و ن رانا ہے ؛

روبره بلائين کے ۔"
دوبارہ بلائين کے ۔"
رسورہ انباراتین سے دائی دوبارہ بلائین کے ۔"
رسورہ انباراتیت س،

سے کہ میں میں میں میں میں میں ان میں میں کو زمین واسمان کی خطیم فدرت کو زمین واسمان کی خلفت کے ذریعے باد دلاتا ہے ۔ اور فرمانا ہے :

ا حبس خدانے آسمانوں اور زمین کو خلق کیاہے
کیا وہ اس بات پر قادر منہیں ہے کہ وہ اسی طرح
بیب داکرے ؟ وہ عزور اس بات پر فادر ہے
وہی بیب داکر نے والا اور آگاہ ہے ۔ جب بھی وہ
کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے توکہہ دنیا ہے " ہوجا "
نو وہ ہوجانی ہے ۔ "

(سورہ نیس آیات ۱۸-۸۲) جولوگ ان مسائل میں شک کرنے تھے دراصل وہ ، وہ لوگ تھے جن کی فکراورسویی کی فضاات کے اپنے گروں تک ہی محدود مقی ورزوہ اس حقیقت
کا عزور درک کرلینے کر خدا کے لیے دوبارہ زندہ کرنا انبلائے آخر بنیش سے زیا دہ
آسان ہے اور مُرووں کو دوبارہ زندگی دینا اس خدا کے لیے کوئی بڑی ہائیہ بنہ ہم
جس نے آسمانوں اور زبین کو اس عظمت کے ساتھ میپ الکیا ہے ۔

ہر حال آپ دیجے رہے ہیں کو میٹ ران مجید نے کیسے منطقی دلائل کے
ساتھ ان لوگوں کو دندان مشکل جواب دیے ہیں جو معاد کے مسّلے میں شک کرتے تھے
بلکہ معاد کا مسئلہ بیش کرنے والے کو دنیا انہ کہتے تھے۔

ان دلائل کے ذریعے امکان معاد کا مسئلہ بخوبی روشن مہوجا آ
ہے جس کی طرف ہم نے عرف ایک مختقر سااشارہ کیا ہیے۔

| سوالات                                                                                                 | ?        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| منزكين" معاد "كميك كوعجبب كيول سمحصة تقع ؟                                                             |          |
| عالم فطرت بين برالمعاد كا منظركس طرح نظر أنا بي؟                                                       | <b></b>  |
| قرآن نے بہت سی آبات ہیں " بیچے کے منظم مادر میں رہنے<br>کے دوران " کو " معاد " سے کس لیے تنبیہ دی ہے ؟ | <b>—</b> |
|                                                                                                        |          |

#### ساتوان بن معاد اورسیب رائش کا فلسفه

بہت سے بوگ بوچتے ہیں کہ

اور کھی تروہ اکس سے بھی آگے برطہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

اور کھی تروہ اکس سے بھی آگے برطہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

الم بلکہ اکس عظیم جہان کی بیب رائش ہی کا فاسعنہ

کیا ہے ۔۔۔۔؟

ہ باغ کا مالی میوہ حاصل کرنے کے بیے باغ لگا آئے

زمیندار محصول انتھانے کے بیے زمین میں بیج

ڈانٹا ہے ، لیکن کا نمائٹ کے خالق نے ہمیں کس بیے

ڈانٹا ہے ، لیکن کا نمائٹ کے خالق نے ہمیں کس بیے

بیدا کیا ہے ۔۔۔۔۔؟

ہ باغ دا کے پاس کسی فتم کی کمی تھی کہ اس سے وہ

ہ آیا خدا کے پاس کسی فتم کی کمی تھی کہ اس سے وہ

اسس کمی کو پوراگرد اسے ہواگراس بات کا مختائ کبلائے گا جو
پیدا کیا ہے تو وہ اس بات کا مختائ کبلائے گا جو
پیدا کیا ہے نو وہ اس بات کا مختائ کبلائے گا جو
پیدا درگار کی شان کے منافی ہے ۔"
پیدا ور اسس فتم کے دوسر سے سوالات سے جواب ہیں لیکن
اختصار کو مدنظر دکھتے ہوئے چندا کی جلول ہیں اس کا خلاصر پیش کریں گے ۔
ہاری بہت بڑی غلطی اس ہیں ہے کہم خدا کی صفات ہاری بیت بین عمر و دریات میں ایک خدود دمناوی ہیں البذا جو کام بھی کرتے ہیں اپنی ضروریات کو پیرا کرنے کے بیے کرتے ہیں۔
کو پیرا کرنے کے بیے کرتے ہیں۔
اگر سبق بی جھتے ہیں تو علم کی کی کو پیرا کرنے کے بیے ، کام کرتے ہیں تو صحت وسلا می کو برقرار رکھنے کے بیے ۔
در کھنے کے بیے ۔

کین خداوندمتعال کے بارے ہیں بہجیز صادق نہیں آئی کیونکہ وہ اسی فات ہے جس کی کوئی صدا ورانتہا ہیں اگروہ کوئی کام کرتا ہے تواس سے اس کی بخون اس کی اس کی این ذات ہیں ہوئی ۔ بلکہ دور وں براس کا مطعت وعنا بیت مفصود ہوتا ہے وہ کی کہ بیدا کرتا ہے تواس میے بہیں کرا سے کوئی ذاتی مفاد بہنچے ، بلکاس کا مفصد یہ ہوتا ہے کرا ہے نبدوں برلطف وعنا بیت فرائے۔

ہاراعدم سے وجودیس آنا بھی کمال کا ایک مولے۔ ای طرح

انبیار کامیجنا، آسانی کتابول کا نازل کرنا، تواین کامقرد کرنا بھی ہمارے تدریجی

کمال کے مختلف مراحل ہیں۔ " یہ دنیا ایک عظیم بو بنورسٹی ہے اور ہم اس کے طالب علم "اے " یہ دنیا ایک کھیٹی ہے اور ہم اس کے کسان " عے

" یہ و نیا ایک سود مند تجارت مندی ہے اور ہم اس کے تاجر " سے

ہم تخلین بشرکے لیے فلسفے کے کیوں کر قائل نہوں جبکہ کا انات کے ہر

ذر المعقداور فاسفموجود ہے۔

ہمارے بدن کے عجیب وغربیب کارخان میں کوئی بھی ابساعفنونہیں

حس كاكونى مقصدنه موحتى كرآ تحصول كى بلكيس اور باؤل كے تلوے كى گہرائى -

تو بھر ہے مکن ہے کہ ہارے بدل کے ہر ہر ذرے کا تو کوئی

مقصداور فلسفه وليكن بهار بير عجم كاكوني مفقد بي نهو - ؟

ذرالینے وجود سے باہر نکل کرسومیں اور اس عظیم کا سنات برنظر

والبس تومعلوم ہوگا کہ اس کی ہر ہر جین کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت اور فلسف موجود ہے اسورج کی روشنی کا فلسفہ ، بارسٹس کا مقصد اور ہوا کی محضوص ترکبیات کا مقصد،

عرض كو فى جرد مقد كم بغيرتها بعد -

براكب جيزكا جدا كانه مقصد توموجود موليكن مجموعي طوربربه كالنا

بےمقصدہویہ کیے مکنہوسکتاہے؟

حقیقت بیہ ہے کہ اس وسیسع کا کنات کے سینے برگویا ایک بورڈ لگاہواہے حس کوہم بسااوقات کا کنات کی عظمت کی وجہ سے انبدائی لمحات بیس نہیں ویجھ یا تے

الے ، علے ، علے کالمات قصار، نہج البلاغد اور اسب المومین کی معروت صربیث السندنیا مسزر عسق الانتخاری سے ماخوذ

حبى بربيعبارت درج م

" ترميت اوركمال " اب جكهم ابني تخليق كے مفصدسے اجمالي طور ريا گاه موجكي بي تو دیجینا یہ ہے کہ بیجیدروزہ دنیاوی زندگی جس میں مشکلات تھی ہیں اور مصائب مجى، دكه درد مجى بن اورناكاميان عى ، ہمارى بدائش كامقصدين سكتى ہے؟ فرمن كيجير كداكب شخص اس دنيابي سائط سال تك زنده ديننا ہے۔ ساری عرصے سے شام کے روزی کی تلاشی میں لگا رہتا ہے اور رات كو تفكا ما نده كروايس او تناب اوركها بي رسوما تاب. توكياكس كى سارى زندكى كامقصد صرف يبى بے كرونيا ميں رہ کر کئی ٹن کھانا کھائے اور کئی ہزار لیٹریا نی ہے اور میزار مشکل سے ایک گھر مجی بناہے اور پھراکی مزندس کھے چھوڑ کراس دنیا سے کوچ کرجائے۔ توكياب بدف اورمقصداس فدراهمين ركحتا بكدانسان اس ونیا کے اس فدر رہے وئم اور دکھ در دمول ہے ہے ؟ كوني انجينز ايك عظيم التان عاريت بيا بان بين تعمير كرے ،اس ير بہت بڑی رقم بھی سنرچ کرے اور کئی سال اس کے بنانے پر لسکادے ، اس کے اندرمزوریات زندگی کی سرجیز بھی جہیا کردے ۔ مرف اس لیے کہ اس راہ سے كزرنے والامسافراكية دھ تھنے كے ليے بہاں برسنتا ہے۔ أياآب ال كاس فكريغيب بنبس كرس كے ؟ اوربسي كہيں گے كوكسى رمكن ركے ايك آدھ كھنٹے كے سنانے كے ليے انى بڑى عمارت اوراس فدرا بنام کی کیا فزورت ہے ؟ اسی دلیل کی بنا برجولوگ قبامت اور مرنے کے بعد دوسری زندگی بر

ایمان بہبی دکھتے۔ وہ اس دنیا کو کھو کھلا اور ہے مقصد سمجھتے ہیں ۔ اور مادہ برست ہوگئے عمراً اسس عقید سے کا اظہار کرنے رہنے ہیں کہ اسس ونیا کا نہ تو کوئی مقصد ہے اور نہ ہی مرحت ، بلکہ ہے قائدہ ، ہے سو و اور ہے مقصد ہے ۔ اسی ہے ان ہیں سے بہت سے لوگ خود کھی برائز آنے ہیں کیونکہ وہ لفول اپنے اس فضول ، ہے قائدہ اور ہے مقصد زندگی سے اکتا جکے ہوتے ہیں۔

سی دین خوبات زندگی کومفصدعطاکرتی ہے اورا سےمعقول اور سیمعقول اور سیمعقول اور سیمعقول اور سیمعقول اور سیمعقول اور بیمن بناتی ہے وہ بہ ہے کہ" بہزندگی ،مقدمہ ہے ایک دومہ ہے جہان کے لیے "
اور بیماں برامضا کی جانے والی مشکلات ایک ٹی زندگی کا بیش خیمہ ہیں۔

اور بیمان برامضا کی جانے والی مشکلات ایک ٹی زندگی کا بیش خیمہ ہیں۔

اس مقام بریجیروی خبین والی مثال بیش کی جاتی ہے اور وہ میں کہ جو بجیدا بھی کا مثال بیش کی جاتی ہے اور وہ میں کہ جو بجیدا بھی کا منام مادر میں ہے اگراس کے پاس کا فی عقل وہوسٹ ہوتا اور اس سے کہا جاتا کہ ب

رزرگرب بی ہے جو تو نے ماں کے بیٹ میں رہ کرکز ارنی ہے لین بی فردس مہینے رکز اس کے بعد کچھ نہیں فردس مہینے اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو نقیتنا وہ اپنی ہس رزرگی براحتیا ہے کرتا اور کہتا کہ:

" اس ماحول میں فودس مہینے تک مقید تھی دموں،
ساری زندگی خون بیٹیار مہوں اور ہاتھ یا وُں بندھے
ایک کو نے ہیں بڑار مہوں ، آخر میں بنیخہ کچھ کھی

د نظے - آخر السباکیوں ہے ؟ خالق کا کنا ن کا اس کی الین تحلیق سے کہا مقعد مہوسکتا ہے ؟ "

لین اگراسے برلیت دلا باجائے کر جیند ماہ کا بہ مفدمالی مرحلہ دنیا میں ایک طولائی زندگی سبر کرنے کے بیے ہے ۔ تاکہ تم اس میں خودکو وہاں کے بیے ایم بین خودکو وہاں کے بیے ایم جی طرح تیا دکرلو۔ وہ ابساجہان ہے جو مخصاری موجودہ دنیا کی نسبت زیادہ

وسيع ، روس اوريك كوه ب ، و إلى ير مختلف فتم كالعمين موجود بن تواليري موت مين وه بقينًا مطن بوجائے كاك نورس ماه كا يختقر دوره عزورالك مقصدر كفيا المذابهال برسلنے والی تعلیقیں قابل برداشت میں -ويثرآن مجدوراتاب ا "وَلَقَدْ عَلَمْ تَعُ النَّشَاةُ الأولَىٰ فَلُولَاتَ ذَكُرُونَ " " تم نے اس جہان کی زندگی کومان میاہے تو اس کی یا دا وری کیوں بہیں کرتے ؟ کداس کے بعدایک اورجهان بھی ہے۔" (سوره وأقفه - آيت ۲۲) خلاصہ یک : یہ ونیاجے پکار کر کہدری ہے : " لوگو! اس جہان کے بعد ایک دومراجهان کی ہے وگر ن كائنات كا وجود الك تناشرين كرره مات كا -" ای چرکوستشرآن کی زبانی سنتے - فرما تاہے: البنا لاترجعون " . كيا تم يه كمان كرتے بوك بم فے تخييں ہے كار خلق فرما یا ہے اور تمنے دوبارہ ہماری طوت کوٹ كرنس آناع " (سورة مومنون-آبت ١١٥)

یہ آب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر " معاد " ( جیے قرآن بی فراکی طرف لوٹ موسلے کے اگر " معاد " ( جیے قرآن بی فراکی طرف لوٹ مانے ہے یاد کیا گیاہے ) کا وجود نہ ہوتا توانسان کی تخلیق یقیناً ہے کا رے فائدہ اور عبث ہوتی ۔

ان تمام گرارشات کا نیجر بر شکلتا ہے کہ اس د نیا کے بعد ایک اور حبان کا ہونا ہے وری ہے کیونکہ فلسف می بات کا خواہاں ہے۔

| سوالات                                                                                      | ?           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ت مغلوق کی صفات کا مقابلہ کبوں بہیں                                                         | ص فدای صفار |
| ن كاكيامقصد مونا حابي ؟                                                                     |             |
| ا زند کی تخلیق کا مُنات کا سبب بن سکتی ہے؟<br>زند کی کا جنین کی زندگی سے مقابلہ کیا جا آ ہے | اس          |
| درس مناہے؟<br>نے اس کا کنات کی بیدائش کے دریعے آخرت کے                                      |             |
| سندلال کیا ہے؟                                                                              | وجووبركيا   |

#### المحوال بن

#### رُوح كى بقار اورقيامت

انسان نے کب سے "روح" کے متعلق سوجیا سٹر وع کیا ہے ؟ اس کے متعلق کو نگ کچھ نہیں کہہ سکتا ۔

صوف انتاکہ اجا سکتا ہے کہ انسیان نے سٹر وع سٹر وع میں اپنے اوراس دنیا کی دوسری مخلوقات کے درمیان فرق معلوم کیا ۔ بینی اس نے بیم سوس کیا کہ اس کے اور سیخفر، لکڑی، پہار اور صحوا کے درمیان بہت فرق ہے۔ اس طرح انسان دو سرے حیوانات سے بھی بہت فرق رکھتا ہے ۔

انسان نے نین داور موت کی صورت مال کو د سیحا، بیدار یا انسان نے نین داور موت کی صورت مال کو د سیحا، بیدار یا زردہ انسان اور سوئے ہوئے یام دہ انسان میں زبر دست فرق یا یا ۔ البندا بیال سے اس نے معلوم کیا کہ اس ما دی جسم کے علاوہ ایک اور جو ہر بھی اسس کے یاس موجود ہے ۔

خاص كرنبيد كى مالت بين جبكه تمام بدك آرام كے ساتھ ايك حكر برا موتا ب بيكن عالم خواب مين السي مختلف مناظر ديجين من آتي بين توبيال سياس في مجيدا كاكيب بإرارطاقت اس يرحكم فراب جي اس نه "روح "كانام ديا . جب انسان نے فلسفے کی بنیاد رکھی تو فلسفر کے دومرے موصوعات کے سانق سانق روح " کو بھی ایک ایم موقوع کی صورت بیں جگددی ۔اس کے لعد جو فلسقى بحى أناس برحزوراظها رخبال كرناء بهال تكك ببعن مسلم اسكالرزكے قول كے مطابق "روح " كى اركىين تقريبًا ايك مزار نظري ملتة بين حبن ين وقع كى فقيقت اوراس سے منعلق امور بریجیت کی گئی ہے۔ يهال بركينے كے ليے تو بہت سى ما نتن بين ليكن جو بات بحث كے ليے سبسے زیارہ موزوں نظر آنی ہے وہ یک: آیا روح مادی چیزے یاغیرمادی ؟ بالفاظ دسر آباوه ايك مستقل جيزے بامغز اور دوم اعصاب کے فریکل اور کیمیکل خواص میں سے ہے ؟ بعض ما دہ برست فلاسفہ اس یا ت پر زور دیتے ہی کر روح اوراس کے متعلقات ما دی بہ اورمغز کے کیمیکل اور فر بیل خواص میں سے بہ ب جنا نجرجب النان مرجانا بع تواس كما تفرق كابحى فالمربوجاتا بعد جب طرح كمفرى كوتورد با عائے تواس کا کام کرنا بھی بندہوما ناہے۔ ان راده برست فلاسفر كم مقابل بين خدا برست فلا سفربي جو اس بات کے معتقد ہیں کہ انسان كے مرنے كے بعدروح كو موت بنيں أنى . للكه وه زنده

رمئی ہے۔ بالفاظ دیگر وہ ایک مستقل چیز ہے۔ اور وہ اسس استقلال کے لیے بہت سے بیجیدہ دلائل پیش کرنے ہیں جن میں سے چندایک دلائل کو ہم ساوہ اور عام فہم الفاظ میں بیان کریں گے۔

## الى يعظيم جہان ايك جيوني سى عگر نہيں سماسکتا \_\_\_\_!

فرص کیجے کہ آب ہجراو قبانوس کے سامل پر بیٹھے ہوئے ہیں اوراس کے اطراف ہیں ہہت بڑے کہ آب ہجراو قبانوس کے سامل پر بیٹھے ہوئے ہیں اوراس کے اطراف ہیں ہہت بڑے پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کررہی ہیں۔ سمندرے کو ہیں بیکرموجیں آٹھ اکھ کر بہا ہو کی چٹانوں سے ٹاکرانی اور کھرواہی جیلی حالی ہیں۔ اوھ رات کے وقت نیلگوں آسمان سمندر کو گھرے ہوئے ایک عجیب شظر سہنیں کر رہا ہوتا ہے۔

ایک ملحے کے لیے ہم تکھیں بندکر کے اس منظر کو ابنی آنکھوں ہیں مجتم کرنے ہیں تومعلوم ہوتا ہے وہی سب کچھ جو ہم نے آنکھیں کھول کر دیکھیا تھا اس کا ہو ہم یو تقشہ ہمارے ذہن ہیں آجا تا ہے.

یفینااسی ذہن نیس محکورت میں تطبیق اور خیالات میں آنے والے اس عظیم منظر کو مغز کے حصورتے حصورتے حصورت میں تطبیق نہیں دی جاسکتی ۔ جبرہم اسس منظر کو لبلور سے نفطے کے ساتھ کسی مجھورت میں تطبیق نہیں دی جاسکتی ۔ جبرہم اسس منظر کو لبلور کا لل اپنے ذہن میں محکوسس مجھی کرتے ہیں .

بیامراسس بات کی دلیل ہے کوجیم اور مغز کے خلیوں کے علاوہ ہمارے اند ایک اور جوہم موجود ہے جو بڑے سے بڑے کے مناظر کوا پنے اندرمنعکس کرسکنا ہے اور ریہ الیب جوہم ہے جو مات کی دنیا سے بالاترہے۔ کیونکہ مات کی دنیا میں الیبی کوئی چیز ہمین نہیں

# لمن جس بین اس طرح کی خاصیت موجود ہو۔ ۲-رقع کی میرونی خاصیت

ہمسب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہا راظام ہری دنیا کے ساتھ برونی رابط موجود ہے اور سرونی دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ہم اس کے تمام مسائل ور حالات سے پوری طرح آگاہ ہیں۔

توكيا بالبرى دنيا مارے اندر آجاتى ہے؟

جواب بقيناً نفي من موكا -

حب ابیانہیں ہے تو بھر صبح صورت حال کیا ہے ؟ تقیناً اسس ہرون دنیا کا نقشہ رقع ہی کے ذریعے ہمارے ذہن

بیں بہتیا ہے جس سے ہم باہری دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں اور بہ خاصبت ہمارے بدن کے کسی فرویکل یا کیمیکل عصویا علیے کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔

بالفاظد عربرون مخلوقات سے آگاہ ہونے کے لیے ان پر

اکی طرح کا حاطر کرنا عزوری ہے جومغز کے خلیوں کا کام نہیں ہے ۔ برخلیے بدن کے دوسرے خلیوں کی طرح بام رکی دنیا سے متا ٹر تو ہو کتے ہیں لیکن اس برا حاطر نہیں کرسکتے۔

اس فرق سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن کی فریکل تنبہ ملیوں کے علاوہ ایک اور حضیقت ہمارے اندر بالی جاتی ہے جو مہیں اپنے وجو دکے ہیرونی دنیا براحاطہ کرنے کی قوت عطا کرتی ہے ، جوروح کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوسکتی۔ اور وہ ایک ایسی حقیقت ہے جواسس مادی دنیا اور اس کی اور وہ ایک ایسی حقیقت ہے جواسس مادی دنیا اور اس کی

خصوصیات سے الازہے۔

#### ۳- تجربات سے رقع کے منتقل ہونے کا تبوت

آج کے دور میں دانشند ول نے مختفت سائنسی تجراب سے تا بیت کہ روح ایک مستقل چیز ہے اور یہ ان لوگوں کے بیے ایک دیدان شکن جواب ہے جور قرح کے مستقل مہونے کے منکر اور یا اسے ایک مادی عنصر کے مستقل مہونے کے منکر اور یا اسے ایک مادی عنصر سیحتے ہیں۔ مقناطیسی نیند یا ہینا طرح اس بات کا واضح اور میگنیٹر م Magnetism اس بات کا واضح بخوب اور میگنیٹر میں جو مختلف بخوبات کے بعد یا یہ شوت تک پہنچ چکے ہیں اسے بہت سے لوگوں نے تواپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ البند جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے مختقر سی تشریح کرتے جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے مختقر سی تشریح کرتے ہیں۔ اور وہ برکہ:

علم الارواح كے ماہرین کے ذریعے مختلف علمی طریق سے سی سخص کو سلا دبا جا تاہے ۔ سلائے والے کو علمی طریق وں سے سی سخص کو سلا دبا جا تاہے ۔ سلائے والے کو معمول " کہتے ہیں۔ عامل اپنے معمول کو کچھ بڑھا تا ہے اور اس کی فکر کو ایک جگہ متمرکز کرتا ہے اور مقنا طبعی قوت کے ذریعے اسس کی آنکھوں اور کا لوں وغیرہ کو گہری نبید میں سلاد نباہے۔ بہ بیندعام معمول کی نبید سے مختلف ہوتی ہے جب سے عامل اپنے معمول محتلف ہوتی ہے دباطہ قام کہ کھ سکتا ہے اور عامل اپنے معمول سے دابطہ قام کہ کھ سکتا ہے اور عامل اپنے معمول سے مختلف

قسم کے سوالات کرتا ہے جس کے وہ صبحے صبحے جوابات ونتا ہے۔

الی حالت بیں وہ اس کی رقع کو دنیا کے مختف حصول بیں ہے جی جانچہ اس طرح سے وہ کی کئی خبر ہے آئے ۔ چنانچہ اس طرح سے وہ کوئی کھی کہی نئی خبر ہے آئی ہے اورا بیے مسائل سے آگاہ کرتی ہے جوعمومی طور براسے معلوم نہیں ہوتنے اور کیمی تو وہ (معمول) اپنی ما دری زبان کے علاوہ ایسی زبانوں میں گفتگو کرتا ہے جن سے وہ ہر گر آست نا نہیں ہوتا کیمی ریا مٹی کے بیجیدہ مسائل کو صل کرتا ہے ۔ کیمی ایسا ہوتا ہے کہ کے مطالب کو لکھ کر ایما ہے اورا سے مففل کرد یا جاتا ہے اورا سے مففل کرد یا جاتا ہے اور معلول سے کہا جاتا ہے کے صندوق میں موجود مطالب کو اور میں اسپر انہیں کرے ۔ تو وہ بعینہ انہی مطالب کو لکھ دنیا ہے ۔ اور میا نی کرے ۔ تو وہ بعینہ انہی مطالب کو لکھ دنیا ہے ۔ اسپر انہیں کرے ۔ تو وہ بعینہ انہی مطالب کو لکھ دنیا ہے ۔ اسپر انہیں کرے ۔ تو وہ بعینہ انہی مطالب کو لکھ دنیا ہے ۔ اسپر انہیں کرے ۔ تو وہ بعینہ انہی مطالب کو لکھ دنیا ہے ۔ اسپر انہیں کرے ۔ تو وہ بعینہ انہی مطالب کو لکھ دنیا ہے ۔ اسپر انہیں کرے ۔ تو وہ بعینہ انہی مطالب کو لکھ دنیا ہے ۔ اسپر انہیں کرے ۔ تو وہ بعینہ انہی مطالب کو لکھ دنیا ہے ۔ اسپر انہیں کرے ۔ تو وہ بعینہ انہی مطالب کو لکھ دنیا ہے ۔ اسپر انہیں کرے ۔ تو وہ بعینہ انہی مطالب کو لکھ دنیا ہے ۔ اسپر انہیں کرے ۔ تو وہ بعینہ انہی مطالب کو لکھ دنیا ہے ۔ اس کے ساتھ رابط بیدا کرنا ، رقع کے منتقل ہونے کی ایک اور دبیل ہے ۔ دبیل ہے ۔ دبیل ہے ۔

اس وقت بھی علم الارواح کے ماہرین کا فی تعرادیس و نیا میں موجود ہیں جو مشہور مصری دانشور" فرید وحدی "کی تحقیقات کے مطابق دنیا بھر ہیں میتن سو کے لگ بھگ اخبارات اور رسالے سٹ ایع کرتے ہیں۔ ان کے بقاعدہ احلاس ہوتے ہیں جن میں دنیا کی شہور شخصیا ت سٹر مکب ہوتی ہیں۔ جن کی موجود کی میں ارواح کو ملایا جا اوران سے عجیب وعزمیب کام بے میں ارواح کو ملایا جا اوران سے عجیب وعزمیب کام بے

اكرجياكس بات سيهيت سيطفك بازلوك ناجائز فائده بھی الحفارے ہی حضیں اس بارے میں ذرا بھر مجعی معلومات نہیں ہوئئی اور وہ اس طرح سے و کوں کی جبیوں بریا تھ صاحت کر رہے ہیں۔ لیکن ان كاس كردار سے حقیقت كونہيں تھيا يا جا سكتاجي كى بہت سے بڑے محقق بھى اعراف كرتے ہيں۔ ك بسب بانن روح کے متنقل ہونے ہر دلالت کرتی ہی اوراس بات کی شاہد ہیں کہ انسان کے حبم کے مر مانے سے اس کی روح کوموت نہیں آتی -ہم جو خواب ویکھنے ہیں اور عالم خواب میں کیجے مثا ظر ہمارے سامنے محبم ہو کر آجائے ہیں۔ مجھی آنے والے وافعات ہے بردہ اٹھاتے ہی اور مخفی مسائل سے آگاہ کرتے ہیں آب انفانی سائل نہیں کہا جاسکنا لگار وج کے منتقل ہونے بر روش دلیلیں۔ ایسے اوک بھی موجود ہیں حنصوں نے اپنے کسی دوست یا عزیزے کوئی خواب سنا ہے اورایک عرصے کے بعدحب اس کی تعبیرطا ہر ہوئی ہے توکسی قتم کی کی بیسی کے بغیروی کچھ تفاجوخواب میں دیجھا گیا تھا اسس سے صاف ظامر ہوتا ہے کابنان کی رُح عالم خوابیں دوسرے

اے مزید تفصیل کے بیے فارسی کننب "عود اواج" اور جہان سی ازمرک" کامطالعد کیاجائے۔

عالموں سے تعلقات پیداکرلینی ہے۔ بسااو قات آئدہ اُنے والے واقعات کومٹا ہرہ کرتی ہے۔

ان تمام امور سے بخوبی واقع ہوجاتا ہے کہ "روح " نہ تو مادی چیزہ اور نہ بیکل خصوصیات کی حال ہے۔

اور نہی انسانی مغرکی فریکل اور کیمیکل خصوصیات کی حال ہے۔

بلکہ ایک ایک ایسی حقیقت ہے جواس مادی و نیا سے بالاڑہ ۔ اور جم کے مرنے سے اسے موت نہیں آتی ۔

اور یہ چیز بڑا ت خود معاد اور مرنے کے بعد دوس می زندگی کے بیے راہ ہموار کرتی ہے!

روح کے سئد نے بارے میں خدا برست اور مادہ

برست فاسفیوں کے در میان کیا فرق ہے ؟

بروح کے بارے میں برطی چیز چھوٹی چیز کے ساتھ
مطالفت نہیں رکھتی "اس سے کیا مراد ہے ؟

مقنا طبسی نیند یا مبناٹر م اور میگنیٹر م کے بارے میں

آپ کیا جانتے ہیں ؟

ارواح کے ساتھ را لیطے سے کیا مراد ہے ؟

سیح خواب روح کے منتقل ہونے پرکس طرح دلالت

کرتے ہیں ؟

سیح خواب روح کے منتقل ہونے پرکس طرح دلالت

# نوان سبق جسمانی اور ردیمان معیاد

معادیا تیامت کی بحث بین ایک ایم ترین سوال بیرپیا به زامیت کی بحث بین ایک ایم ترین سوال بیرپیا به زامیت که آبا که که آبا معاد کا فقط ایک " روحانی " بیلو ہے یا انسان کا جم اور بدن بی قیا تیم دن دو بارہ اٹھایا جائے گا ؟

اور آیا انسان اسی جم اور دس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گا ۔۔۔ ؟

مبہت سے قدیم فلاسفہ اس بات کے معتقد تنے کہ ففظ رق کو دوبارہ المطاباحات کا کیونکہ جم تو دنیا ہیں روح کی ایک سواری ہے۔ مرنے کے بعب رفع جس سے بے نیاز ہوجاتی ہے اورا سے جھوٹ کر عالم ارواح میں بہنچ عاتی ہے۔ مرفع جس سے بے نیاز ہوجاتی ہے اورا سے جھوٹ کر عالم ارواح میں بہنچ عاتی ہے۔ کیکن اسلام کے بزرگ علمار اور کئ دوررے فلاسفر کا بہ فقید ہے کہ معاد کا تعلق دونوں جیزوں سے ہے ۔ جم سے مجھی اور روح سے مجمی ان کا معاد کا تعلق دونوں جیزوں سے ہے ۔ جم سے مجھی اور روح سے مجمی ان کا

كينابى د :

" یہ ٹھبک ہے کہ مرنے کے بعد بہ جم خاک ہیں مل جائے گا اور خاک زبین ہیں منتشر ہوجائے گئ ۔

بین خداو ندمتعال اس بات پر قادر ہے کہ ان بھوے ہوئے ذرات کو بروز قیامت اکتھا کرے ۔

اور اسے نئی زندگی نجفتے ۔"

اصر موضوع کو وہ "معا دجہانی " سے تبیر کرنے ہیں کیونکہ" معا و رومانی " پر توسب کا اتفاق ہے ۔ اختلاف ہے تو صوف اس بات پر کہ جم کو دو ہارہ اٹھا با جائے گا بانہیں ؟ اہذا ہم نے " معادجهانی " کا نام اسی لیے نتی کیا ہے ۔

اٹھا با جائے گا بانہیں ؟ اہذا ہم نے " معادجهانی " کا نام اسی لیے نتی کیا ہے ۔

ویٹ ران مجید میں صدسے زیادہ آبات معاد کے بارے میں موجود ہیں اوران کا "معا دھمانی " کے ساتھ تعلق ہے ۔

## جهانى معاداورست رأن

ہم ہہنے ذکر کر میکے ہیں کوکس طرح ایک صحائی بدو ایک ہانی اور ہوسیدہ ہٹری نے کر سینی ہوائی بدو ایک ہانی اور ہوس کیا ؛

" اسس ہٹری کو کون دوبارہ زندہ کرے گا ؟ "

تو انحضرت نے بحکم ہروردگارا سے جواب دیا کہ
" وہی ذات جس نے اسے پہلے پیدا کیا ہے۔ وہی ذات جس نے اسے پہلے پیدا کیا ہے۔ وہی ذات حس نے اسے پہلے پیدا کیا ہے۔ وہی ذات حس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور سبز ذری میں سے آگ کو ظام رکیا ہے ... "

خدا دندِ عالم ایس اور مگر خرما آہے:
" تم قیامت کے روز نتروں سے خارج کیے جاؤگے "
رسورہ تمر آیت ،)
اور یہ محصوم ہے کہ قبس رجیم کا منقام ہوتی ہے ذکہ رق کا کا دریے ہی سب کو معلوم ہے کہ قبس رجیم کا منقام ہوتی ہے ذکہ رق کا کا درحقیقت تیا مت کا انکار کرنے والوں کا تعجب تو اس بات

ير مقاك:

ا و قالواء إذ اصللت اف الارضي على الدون المحارة المحا

(سوره عنكبوت - آيت ١٩)

ایک اور عرب بدو کہتا ہے کہ
" بیستخض ربیغیراکرم می مخصب کس قنم کے وعدے
د تیا ہے ؟ اور کہنا ہے کہ حب تم مرجاؤگے اور
د تیا ہے ؟ اور کہنا ہے کہ حب تم مرجاؤگے اور
ز بین بیں مل حاؤگے تو تمنیب دوبا رہ زندگی ہے گی،

إسورة موسون- آيت مام)

به اور دو مری قرآن آبات صاف نتاری میں کر پیغیبر کے ہرمگہ معادِ جہانی "کامسکامیتی کیا ہے۔ مشرک اور کوتا ہ نظر لوگوں کا اعتران بھی اسی بارے میں مقاا ورصیبا کہ ہم پہلے نتا چکے ہیں گد:

قرآن مجید نے بھی جہانی معاد کے نیوت کے لیے دنیا میں نباات وغیرہ میں معاد کے نمونے کو شال کے طور پر میشیں کیا ہے۔ اور نبایا ہے کہ خداوند عالم ایسا کرنے ہر قادرہے ۔

بنابری به باست بالکل ناممکن ہے کہ کوئ سخف مسلمان تو ہو اور مسئے ران مجید سے بھی تفوری ہیت اسکا ہی رکھتا ہو مبکن جمانی معاوی انسکار کرے۔ ویشر آن مجید سے بھی تفوری ہیت اسکا ہی رکھتا ہو مبکن جمانی معاوی الکارگویا خود فیامت کا انسکار ہوتا ہے۔

# عصتلى ولألل

ندکورہ ولائل سے مہدف کرخود انسان کی اپنی عفل بھی کہتی ہے کہ " جہانی معاد" ہی مہوکا ۔ کیوں کر روح اور بدن دومختفت حقیقتیں توہیں لیکن ایک دوسرے سے حبانی مباراتہیں ہیں۔

دونوں مستقل ہونے کے باوجود ایک دومرے سے مرابط ہیں،

باہم برورشس پاتے ، پروان چرطے اور کمال کے مراصل طے کرتے ہیں۔

جب دنیا ہیں وہ آب ہیں ایک دومرے سے متعلق ہیں تو افرت کی زندگی گرارنے کے بیے بھی انھیں ساتھ ساتھ رہنا چاہئے۔

اگر برڑخ (دنیا اور آخرت کے درمیانی فاصلی کے دوران میں اگر برڈخ (دنیا اور آخرت کے درمیانی فاصلی کے دوران میں دوا کے دوران میں دوا کے دوران میں کہ وہ کر بہیں کے ایک دورے سے کہے مدت کے بیے جدا ہوجاتے ہیں تو اس کا مطلب برم گر بہیں کہ وہ ہیشہ کے بیے ایک دورے سے جواری گے کیونکہ جم رقے کے تغیر اور روح

جم کے بغیرنامکمل اور نافق ہیں ۔ روح 'جم کا حاکم اور محرک ہے ، اور حبم 'روح کا فرمان ہر دار اور آلٹر کار۔ کوئی حاکم اپنی رعایا ہے اور کوئی مہر مندا بیٹے ہتھیارسے بے نبیاز نہیں ہوسکنا۔

البندجونکه روح قیامت کے دن اس دنیادی اور ما دی جیزوں سے بلند مرتبے پر ہوگی اسی سنبت سے انسان کا جم بھی بروز قیامت ان دنیادی نقائض سے پاک وصاف ہوجائے گا جس میں زنو ہو سیدگی ہوگی اور زبی کسی فتم کا نفض اور کوئی دورری کمی باتی رہے گی۔

بہرحال جم اور روح ایک دورے کے ہمزاد اور تشمہ ہیں۔ قیامت کے دن حرف جم یاحرف روح کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ بلکہ دونوں کوساتھ ساتھ محتور کیا جائے گا۔

بالفاظ دیگر ،جم اور وح کی بیدائش ،ان کا آپس کا دلط اور باہمی تغلق اس بات کی روش دیں ہے کہ دولوں کو انحفے محتور کیا جائے۔
اور کی عدالت کا قانون بھی نزاس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ معاد دونوں چیزوں کے بیے ہونی چا ہیئے ۔ کیونکہ اگرانسان کوئی گناہ کرتا ہے توروح اور جم دولوں کے ساتھ کرتا ہے لہذا سزا یا جزا بھی تو دولوں کو کیساں طور پر ملنی چا ہیئے .
اگر مرف روح کے بیے معادم واور حم کے بیے نہویا جم کے بیے ہولیکن روح کے بیے نہویا جم کے بیے ہولیکن دوح کے بیے نہویا جم کے بیے ہولیکن دوح کے بیے نہویا جم کے بیے موادم واور حم کے بیے نہویا جم کے بیے ہولیکن دوح کے بیے نہویا جم کے بیے ہولیکن دوح کے بیے نہویا جم کے بیے ہولیکن ۔

الوالات الوالات

- آیا آخرت کی زندگی ہر لحاظ سے اسی دنیاوی زندگی کے مشابہ ہے ؟
- آیا قباست کے دن ملنے والی مزاؤں کو ہم اکس دنیا میں محسوس کر ملتے ہیں ؟
- آبابہشت کی نعنبی اور جہنم کاعذاب فقط حبم کے بیے ہیں ؟

#### وسوال بن

# بهشت دورخ اوراعال کامجسم بونا

#### بهشت ودوزن

بہت سے لوگ اپنے آپ سے لوگئی جی کے بعد والاجہان مجی اسی دنیا کی ماندہوگایاان کے درمیان کسی قیم کا کوئی فرق ہے؟
وہاں کی مرزا وجزا ، نعمین اور تسکیبین ، غرضبکہ وہاں کے نظام و خواین کے نظام و خواین کے نظام و خواین کے نظام کا ندہوں گے ؟
ان کے جواب کے لیے عومن ہے کہ اس جہان کا اس دنیا اس بات کے بہت سے شوا ہد کو جو د ہیں کہ اس جہان کا اس دنیا سے اس قدر فرق ہے جس قدر زبین واسمان کا فرق ، بکد اس سے جی زیادہ ۔
سے اس قدر فرق ہے جس قدر زبین واسمان کا فرق ، بکد اس سے جی زیادہ ۔
جہاں تک تیا مت اور اس کے بعد کے حالات کے متعلق جانے کا جہاں تک قیا مت اور اس کے بعد کے حالات کے متعلق جانے کا

تعلق ہے تو وہ ایسا ہے جیسے بہت ہی دور سے کسی چیز کا پر تو دکھا دے۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر ایک مرنبہ کھروہی خبین رشکم اور میں موجود بچے ) کی مثال بیش کی جائے۔

حب طرح " عالم خبن " اوراس دنیا کے درمیان فاصلہ ہے اسی قدراس دنیا اور دوسرے جہان کے درمیان ہے بلکداس سے جی زیادہ -

فرص کیجیے ، عالم جنین میں رہنے والا بچہ اگر صاحب عقل وشعور ہوتا اور وہ ہماری اس دنیا کی تفورکتی کرنا جاہتا تو دنیا میں موجود آسمان ، زمین ، آفتا ب ، اہتا ب ، سننارے ، جنگل ، پہارہ ، دریا ہمندر مؤضیکہ تمام کائنات کی تفورکتی اس کے لیے کسی مجی طرح ممکن نہیں تھی ۔

جوبجہا بھی سٹیم اور میں ہے اور شکم کے نہایت ہی محدود احول میں بر درسٹس پار ہاہے اسے کیا معلوم کہ

زمین کافردین فرش کیا ہوتا ہے ؟ آسمان کانیلگوں شامیان کسے کہتے ہیں ؟

آفتاب وماہتاب کی فندملیں کیسی ہوتی ہیں ؟
اس کی نعمت میں تومل جل کر کل چند کلمے بنتے ہیں ۔ اور فرض کیجیے کہ
اگر کو کی شخص با ہمر سے اس کے ساتھ بات کرے تو وہ اس کے ایک کلمے کو بھی
نہیں سمجھ سکے گا ۔

اس دنیا کا اوراس جہان کا باہمی فرق مجی بعیبنہ اسی طرح بلکہ اس سے مجھی زیادہ ہے۔ ہم جس قدر مجی انکی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کریس بچھر مجھی و باں کی سائشوں اور مہشت بریں کی نعمتوں سے کما حقدیا خبر ہیں ہوسکتے۔ مجمی و باں کی سائشوں اور مہشت بریں کی نعمتوں سے کما حقدیا خبر ہیں ہوسکتے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث ہیں ہیا ہے :

الاعتان دأت ولا " بہشت میں الی الی نعمتیں ہول کی جے ار تک نہ نوکس آ نکھنے دیکھا ہے ذکسی کاننے سنا ہے اور نہی کسی کے دماع نے سوجاہے " اورمن وران مجيد نے اس مفہوم كوان الفاظ ميں سبان كياہے بران کے بیے محفیٰ رکھی گئی ہیں جوان کی انتھوں کی طھندک نبیں گی ۔ یہ ان کے اعمال کی حب زا او کی جووہ اس دنیا ہیں ہجا لاتے ہیں ۔"

( الادة عده . آيت ١٤)

اسس جہان کی عدالت اوراس دنیا کی عدالتوں میں بھی دہین اور آسان کا فرق ہے۔ مثلاً بروز تیامت انسان کے اعال کے گواہ اس کے اپنے اعضار بلکہ برن کی کھال اوروہ زمین بھی ہوگی جہاں برگناہ با تواب کے کام

الخبام دیے گئے ہیں۔ (سور وليس آيت ٢٥) " آج (قیامت) کے دن ہم ان رانسانوں) کے مذیر جمردگا دیں گے اور ان کے اتھ اور یا و ں ایتے کیے کی گواہی دیں گے۔" " وہ لوگ اینے بدل کی کھال سے کہیں گے کونوئے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تووہ جواب دے کی جى خدائے تمام مخلوق كو بولئے كى طافت دى ہ اسی نے ہیں بھی فوت گویا ای عطافرائی ہے تاکہ حقائق كو بيان كرين " وسورة فضلت -آيت ٢١) البنة اكيب زمات ميں ايسے مسائل كانصور بھى محال تھا لبكن آج كے

سائنی دورنے بیسب کچے ممکن بنادیا ہے۔ جنانچے مختلف مناظر کی فلم بندی اور آواز کی را کیارڈ نگ اس امر کا مذبو نتا شیون ہیں۔

اگرجہ ہم دگور سے اس جہان کی نفتوں کا برتو دیکھ رہے ہیں جن کی حقیقت سے کماحقہ وافقت نہیں ہوسکتے ۔ اس کے باوجود سے مزور حانتے ہیں کہ و باس کی نمتیں اور مزا بئی جماور و می کو باہم ملیں گی ۔ کیونکہ معاد کا تعلیٰ جماور و می دولوں ہے ۔ دولوں سے ہے ۔

اسی بیے خداوند عالم نے ان دولؤں کو نغیبی ملنے کا ذکر فرایا ہے۔ چنا بچ جہمانی اور مادی نغمنوں کے بارے میں فرانا ہے۔

وَبِينَ إِنَّ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ النَّهُمُ جَنْتِ السَّلِحُتِ النَّ لَهُمُ جَنْتِ النَّ لَهُمُ جَنْتِ النَّ لَهُمُ جَنْتِ النَّ لَهُمُ جَنْتِ الْاَنْهَالُ. تَخُرِي هِنْ تَخُرِي هِنْ تَخُرِي هِنْ تَخُرِي هِنْ تَخُرِي هِنْ تَخُرِي هِنْ الْأَوْلَ الْحَالَانَ الْمَالُونَ اللَّهُمُ وَلِيهُمَ وَلِيهُمَا الزُواجُ مَطْهَرَةً وَ وَلَهُمْ وَلِيهُمْ وَلِيهُمَا أَذُواجُ مَطْهَرَةً وَ هُمُ فِيلُهَا أَذُواجُ مَطْهَرَةً وَ هُمُ فِينَهَا خَلِدُونَ اللَّهُمُ وَلِيهُمَا خَلِدُونَ اللَّهُمُ وَلِيهُمَا خَلِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رسوره بقره -آبث ۲۵)

" (ا سينيرا) جولوگ ايمان ئے آئے اوراعال صالح اسخام د يے ہن الخين اس بات كي خوتخرى مان و يے ہن الخين اس بات كي خوتخرى منا و يجيد كر ان كے يہ بہتنت كے باغات ہن جن كے ورختوں كے تيج نہرس بہر رہي ہوں گى...

اوران کے لیے پاک و باکیزہ بیو یاں ہوں گی ، اوروه وہاں برسمیشہ سمیشے کے لیے رس گے۔" اسی طرح معنوی اور روحالی تغنوں کے بارے میں فرماتا ہے: " وَرِضْ وَانْ مِنَ اللَّهِ اَكْبُوا "

( صور هُ لُوب - آیت ۲۷)

· خداوند عالم کی خوت نودی اور رصامندی جو ابل ببشت کے شامل حال ہو کی وہ دوسری تمام تعمنوں سے سطھ کر ہوگی ۔ "

بفینا جب بہنتی لوگ اس بات کا احساس کریں کے کرخدا ان سے راسى ب اورا مفين اين جنت بين ما حز ہوتے كا منزف بخشا ہے تو وہ ابنے اندر

اس فدرخوش اورشاد مان کا احساس کریں مے جوسان سے باہرہے۔ اس طرح جہمیوں کے ارے میں ہے کہ الخیں جہنم کی آگ ورصمانی

شکنوں کی سزا کے علاوہ خداکی ناراضگی اورغینط وعضنب کی جوروحانی سزا ملے گی وہ جمانى سراؤں سے كئى كنازيادہ ہو گى۔

اعمال كالجسم مونا قابل عور بات یہ ہے کا مسلوم کا بہت میں آبات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبیامت کے دن انسان کے اعمال زندہ ہوکرسا ہے آجا بیس کے اور مختلف صورتوں میں اس کے ساتھ رمیں گے۔ چنانج سسزا اور مزا كاايب الم حصرانان كے الجاعال

- 205

" اور ایمان نور اور روشی کی صورت بیں ہمارے میاروں اطراف کو تصبیر ہے گا۔"

(سورة حديد -آيت ١٢)

سود خوار لوگ جوا جماع کے اقتصادی تواز ن کو رکا و دیتے ہیں قیامت کے دن مرکی والے مرتفیق کی طرح میں توان کے جو پوری طرح ابنا تواز ن کی طرح بینا تواز ن کی طرح بینا تواز ن کی کھو چکے ہوں کے اورا تصفیے بیٹھنے وقت زبین بر حاکر بن کے د (سورہ بفرہ - آبیت ۲۷۵) ماکر بن کے د (سورہ بفرہ - آبیت ۲۷۵) میں اورائی کے د (سورہ بفرہ - آبیت ۲۵۵) میں اورائی کے د (سورہ بفرہ - آبیت ۲۵۵) کے سے جو مال ذخیرہ اندو زاور کنچوس لوگ اکٹھا کرتے ہیں اورائی اس مال سے جو بہوں اور سکیتوں کے

حقوق اوا بہیں کرتے ، قیامت کے دن ان کا وی مال طوق بناکران کی گردن میں ڈال دیاجائے گاجس کی وجہ سے وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں دہمی گے۔"

(سورهُ آلعمان - آیت ۱۸۰)

اسی طرح دوسرے اعمال ہیں جو مختلف صور تول بیں مجیم ہوجائیں گے۔
ہم کی سائنسی شحقیقات بھی کہی ہی کہ دنیا کی کو ئی
چیزختم نہیں ہوتی ۔ ما قرہ اور انرجی ہمیشہ اپنی صور تنیں تبدیل کرنے رہتے ہیں ،
سکین ختم نہیں ہوئے ۔ ہمارے افعال واعمال بھی اس سے خادج نہیں ہیں اس
قاعدے کے مطابی وہ باقی رہتے ہیں ۔ ہرحند کہ ان کی صور نئیں تنبدیل ہوتی رہتی

قرآن مجیدے تیامت کے بارے بیں ایک مختفرے جملے بین ہیں ایک مختفرے جملے بین ہیں ایک مختفرے جملے بین ہیں ایک مختفر سے جملے بین ہیں ایک مختبور کرونٹرمایا ہے :

" ووجد واحدا عملواحاضراً"
" قیامت کے دن ہوگ اپنے اعمال کو وہاں پر
موجود یا بئن کے یہ
(سورہ کہفت آبت ۲۹)

انسان وہاں پر جوسرا یا جزا پائے کا درحقیقت اس کا ابناکیا دصرا ہوگا۔ جنا نجہ اس آبت کے ذیل میں خدا فرمانا ہے:

" وما يظلم ربك احداً"

تیامت کے ارے میں خدا ایک اور جگہ فرا اے: الشُّ تَاتًا لا ليروااعمالهم" "اسس دن لوگ گروه درگروه محتور مهول کے آكرا كفيل ال كے اعمال و كھاتے مايس -" وسورة زلزال-آبيت ٢) .. ف من يعمل مِثقال ذري خيرا يَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرَات الله عاد " "جو ذره برابر شیکی کرے گا اے وہاں پر دیجھ ہے گا اور جو ذرہ بھر بڑائی کرے گاوہ بھی اسے ومين ير ديجه ك كا يا اسورة زلزال -آيات ع ، م) عورفرمائي ، كهامار إب ك خوداينا عال كو ديجه عا - كا-حب انسان اس بات کی طرف متوجم وجائے کہ ہمارے ہرتم كے اعمال خواہ وہ حجوتے ہوں يا براے ، سبك موں يا بد ، اس دنياميں محفوظ ہیں اور کہے بنیں مط سکتے اور کھر تیامت کے دن ہر مگریر ہمارے ساتھ ہول کے تویقینًا وہ مخاطب وجلئے کا برائبوں کے ارتکاب سے بچے گا اور نیکیوں کے انجام دين ين كوسش كركاء

بہرطال معاداور قیامت کے بارے ہیں جوسوالات کیے جاتے ہیں ،اور نیک ہوگاروں کے ہمیشہ جہنم ہیں رہنے کے متعلق نیک ہوگوں کے ہمیشہ جہنم ہیں رہنے کے متعلق قرآن نے جو خبردی ہے ۔"اعمال" کے مجسم ہونے" اور ہر نیک اور برعمل کے روح میں مؤثر ہونے کو مدنظر رکھ کر ہرقتم کے سوالات کا جواب دیا جا سکتا ہے۔

| سوالات                                                                                                                           | ? |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| آیا آخرت کی زند کی بھی ہر تحاظ سے اس دنیاوی زندگی کے                                                                             |   |
| شاہ ہے ؟<br>آیا ہم اسس دنیا میں جزا ورزائے آخرت کو درک کر<br>سکتے ہیں ؟                                                          |   |
| آیا بہشت کی ختیں باجہنم کا عذاب حرف جیم کو ملیں گے ؟<br>عال کس طرح مجبم ہوجاتے ہیں ؟ اور قرآن نے اس موحنوع                       |   |
| پر کیا ولائل پیش کمیے ہیں ؟<br>عمال کے مجم ہوجانے بہاعتقا در کھنا معاد کے بارے ہیں<br>ہونے والے کن اعتراصات کا جواب دے سکتا ہے ؟ |   |



# عصرطا فرى خواتين كے ليے واكسط على قائمى كى كرانقدرتصنيف

# عاستورا والمرابع فواتين كاكرواد)

گرا درحقیقن ایک باطل نظام اورفاس دمعان کے خلاف انقلاب تھا۔ اسل نقلاب کی کامیا بی اورسیس دفت بیں خوابین کا کردارایک مثالی حیثیت کاحالی رہاہے ۔ کتاب ہرا بیں خوابین کے کردارے استفادہ کرتے ہوئے دور بین خوابین کے کردارے استفادہ کرتے ہوئے دور ما مزکی خوابین کے کا لائے کے ممل دیا گیا ہے

خولصولت طباعت ديره زيب سرورق عده كاغذ فيمت ٢٥ رفي





فاصل مستفین کے رشات فلم سے مزتن ایک ہے۔ باوقارت الیف جس مين اميرالموثين حصرت على ابن ابي طالب كى زيان مبارك ساداشده منتخب كلات كى نهابت عمده اور السي تشريح وتوضع كى كئى ہے

فيمت -/ ٢٥/روي

عده كتابت وبده زبيب سرودى اعلى طباعت

# انخادِملْتِ سلم كاليسجيد كويت ق

جس بین امامت کے مقہوم کو حدید برعلوم کی روشی میں بادہ وسلیس ہیں اے میں بیان کباگباہے سادہ وسلیس ہیں امام کے مقام کو واضح کبا سے اور مکومت کے سلسلہ بین امام کے مقام کو واضح کبا گیا ہے مسئلہ امات پرملت اسلامیہ کے مختلف فرقوں کے ابین اختلات کے اس بیان کیے گئے ہیں اور اسلامی فرقوں کو مفہوم امامت کے سلسلہ میں ایک دو سرے سے قریب لانے کی کوشش امامت کے سلسلہ میں ایک دو سرے سے قریب لانے کی کوشش امامت کے سلسلہ میں ایک دو سرے سے قریب لانے کی کوشش امامت کے سلسلہ میں ایک دو سرے سے قریب لانے کی کوشش امامت کے سلسلہ میں ایک دو سرے سے قریب لانے کی کوشش امامت کے سلسلہ میں ایک و سے امامت کے سلسلہ میں ایک و سلسلہ میں ایک و سامت کے سلسلہ میں ایک و سلسہ میں ایک و سلسلہ میں ایک و سلسلہ میں ایک و سلسلہ میں ایک و سلسہ میں

# 

| 10/   | - الشبيدسيدهد إفرالعد       | - ہماراہیام                |   |
|-------|-----------------------------|----------------------------|---|
| r·/-  | حسين بن سيدا برازي          | - گتاب المؤمن              | 0 |
| 10/-  | سيمبطالحن مبشوى             | - تذكرهٔ محب دیشید ثالث _  | 0 |
| 1./   | الت بدرته مجراقرانعدر       | - تشتیع اور رمبری <u> </u> |   |
| r-/   | _ استادشيدرنفي عليري        | - ورسس قران                | O |
| 1%-   | _ نحونهدى الأصفى            | ۔ درسس انقلاب              | 0 |
| r-/   | _ فرائمت سيرى               | ۔ صدائے حصرت سیاد 🚤        | 0 |
| 40/-  | _ ڈاکٹر می بھٹ مالی کرمانی  | _ فكرحسينً كَ العنب        |   |
| r·/   | ستيد على مشرف الدين موسوى   | ـ تغبيرعاشورا              | 0 |
| 4/    | يدعل شرن الدين يؤيوى        | ۔ مکتب شیع اور قرآن        | 0 |
| ro/   | _ ڈاکسٹ علی قائمی           | ۔ عاشورا اورخواتین کے      | 0 |
| r-/   | استادستب درتفنی مطهری       | - عورت برف كي اعوش بن -    | 0 |
| r»/   | _ جية الأسلام شيخ محد دميدي | ۔ آسان ممائل               | 0 |
| -     | آیت انڈنامرمکاریم شیرازی    | ـ مادىت وكيونزم ې          | 0 |
| زرانع | _ ڈاکوم لی قائمیٰ           | - اسلام دین حرکت           | 0 |
| YO/   | _ محدثب مدى الأصفى          | ـ فلسفرُ امامت             | 0 |
| زرطع  | _ ڈاکسٹے ملی تاکی           | - پيام شهرياں              |   |
| زرطيع | _ ڈاکٹر مسلی فحد نقوی       | - مشرح اصطبلامات اسلامی _  | 0 |
| زرامع | آبنت الشريخ لسبيمان         | . / . // //                | 0 |
| r./   | *                           | - آسان عقائد ـــــــ       |   |
| ro/-  | لدرى                        | . حکین شنای                |   |
| . /   | -                           |                            |   |









البيع الله مع على الله على الل









